# علی حضر احمر ضاخان بیلوی معلی حضر احمر ضاخان بیلوی حیات اور کارنامے

علائے بریلی کے اختلاف کی متند تاریخ علمائے بریلی کے ستر سالہ کارناموں کی رُوئیداد علمائے دیوبند کے عقائد کی مکمل دستاویز

استاذ عديث وتنسر وناظم (اول)مجلس مليه حيداً باد خليفه مجاز حضرت محى الشنة مولا ناالثاه ابرا رالحق شايب وامت بركاتهم

وارالمعارف اردوبازاره لاعور



# اعلی حضر احر صاخان میلوی حیات اور کارنام

علمائے بریلی کے اختلاف کی مُستند تاریخ علمائے بریلی کے مُقربالہ کا رناموں کی رُوئی کاد علمائے دیوبند کے عقائد کی محتل دستاویز علمائے حرمین سنے ریفین کی تصدیقیات علمائے حرمین سنے ریفین کی تصدیقیات

تالیف مولانا محرع و الرحمان صاب مظامری استاده دیث د تفسیر دناظ (اوّل) مجلس علیه حید در آباد معید مجاز حضرت محل سند مولارا النقاه ایرار الحق صاحب دارت برکاتهم



حضرت سدالمرسلین خاتم النبین رحمهٔ للعالمین صلّے اللّه علیه وسلّم کی وفات شریفه پررُ بع صدی بھی گزرنے نہ پائی اہل ہوا و ہوس کے تقاصد نے طبقاتی وگروہی شکلیں اختیار کرلیں، اور نصف صدی تک بڑے بڑے فرقے وجود میں آ گئے۔

روری اسے بید بخوارج ، قدرته ، جبرته به معتزله وغیره اپنا بین فضوع قائد ونظر بات کی وجرسے اسلام کے سوادِ اعظم (طبقه صحابه و تا بعین و تبع تا بعین) سے کٹ گئے اور ابنی ابنی مستقل حیثیت قرار دے لی حسکوا و اَحسکوا و اَحسکوا و اُحدی اُراد کی اور این این مستقل حیثیت قرار دے لی حسکوا و اُحسکوا و اُحدی اور اس سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے بہلے اور اس سب سبے بہلے اور اس سبت سبے بیاب اور اس سب سبے بہلے اور اس سب سبے بیاب اور اس سب سبے بیاب اور اس سب سبے بیاب اور اس سبت سب سبے بیاب اور اس سبے بیاب اور اس سبے بیاب اور اس سب سبے بیاب اور اس سبے بیاب اور ا

بحث بهاں ایسے مزاہب وفرقوں کے حق وباطل کی نہیں اور نہ انجی تفصیلات میں جانا ہے لیکن یہ ایک تھی حقیقت (قدر ہے شترک) ہے کرجو فرقر بھی اسلام میں بیدا ہوا اسی بچھ نہ بچھاعتقادی ونظریاتی بنیا د صرور تھی جسکاماً خذہ فرقر بزعم خود کتاب الشراور سنت ربول لشرا صلے الشر علیہ دسلم) کو قراد دتیا تھا۔

ليكن أمنت كاسواد اعظم (صحابه كرام، تابيين عظام، تبع تابعين

| )             | ي ناشر مخوظ بي | المفاضق | 6 3           |
|---------------|----------------|---------|---------------|
|               |                | 072.    |               |
|               |                |         | - Contraction |
| ائن<br>ما مما |                |         |               |

تاليف مطاهري

اشاعت \_\_\_\_\_ اگت ١٠١٠ء

ناشر المسلمين ارشادالسلمين الشراد المسلمين الشراد المسلمين الشراد المسلمين الشراد المسلمين الشراد المسلمين المشراد المسلمين المسلمين المشراد المسلمين المشراد المسلمين المشراد المسلمين المشراد المسلمين المسلمين

المجمن ارشاد المسلمين

النه على عُجَابٌ شاير بعض حضرات ناوا قفيت كى وجه سے يہ جہال كرتے ہوں كم موجه ميلاد شريف، ترس شريف، قيام شريف، قوالى شريف. فالحرشريف ندر ونياز شريف، وسال، بيسوال، جاليسوال وغيره وغيره كے بدعت ياغير بدعت بونے ميں ويوبندى اور بر بلوى علمار يس جوانتلاف ہے وہى اسلى بنياو بوگ، ليكن ايسا بحفنا ورست بنيں كيونكه ان مسائل بين اختلاف كا تذكره اس وقت يكن ايسا بحفنا ورست بنيں كيونكه ان مسائل بين اختلاف كا تذكره اس وقت سے جلا آر باہ جبكہ بر بلونیت، رضا فائيت كا لفظ كھى فاص مسلك كانہ تر جمان بنا تھانہ عام لوگ ان ناموں سے آسنا تھے ، يقيناً ويوبندا يك قديم ار بخی تقيم بنا تھانہ عام لوگ ان ناموں سے آسنا تھے ، يقيناً ويوبندا يك قديم ار بخی تقيم كانہ تر بمان

لبناس فقم مح مسائل كوبريلى مسلك يارضا خانيت كى بنياد نبي كب

جا سلماء شاہ محمداسی محدث دبلوی کی کتاب(مائة مبائل) میں مندجہ بالاسائل کی تفصیل موجود ہے ۔ جورضا نجانی مسلک کی پیدائش سے بہت پہلے کی تصدہ ف سے یہ

علاوہ ازیں اِن سائل کی حیثیت اہلِ سنّت وا بھا مذکر کے بی فریق کے ہاں ایسی نہیں کر ان کے تسلیم کرنے یا ذکرنے کی وج سے کسی مسلمان کو کافریا اسلام ہے فارج کہا جا سکے ؟

یمی وجرب کران مسائل یاان جیسے دیگرمسائل میں علمار رضافانی کے مسلک ومشرب سے ہٹکر بہت سے علمی حلقے ایسے بھی ہیں جنگی تحقیق ورائے علمار دلوبندگی تحقیق ورائے سے متلک ر بہت کرنا بلکہ باہمی عقیدت او تمرام کے تعلقات قائم ہیں۔

مثال کے طور پرعلمارا عل عدیث، علمار فرنگی محل، علما رندوہ علمار

4

دائم مجتهدین) بهرحال ایسے تمام فرقوں سے علیٰدہ رہا اور اِن سے خت اختلاف کیا اور اِن کو گمراہ و باطل قرار دیا۔

اسكے بعد پوری مِنْتِ اسلامیہ بلحاظ عقائدُ واعال دُاوطبقوں مِنْقَتَم ہُوگی۔ اہل شنّت والجماعۃ عنبراہل سنّت الجماعۃ .

اورآج مک يسلسله باقى بے آخر كارا سلام كى بىتى وقيقى صورت ابل سنت والحاعة ،ى قراريائى .

ابلِ سُنَّت والجماعة بس الرجير جزي اختلافات صرور بي بوصرف نفرياتي واجتبادي كبلاتے بيں ليكن بنياد واصول ايك بي بي اوجود إن جزئي اختلافات کے دہ اہل سُنت والجماعت ہی قرار پائے جسس کی نظیرا تمار بعہ (صفی، شامغی، مالکی جنبلی) کی فقہ سے دی جاسکتی ہے ان مسالک میں مسائل كاا فتلاف موجود بين يه اختلاف نهاجي محرادُ اورد تركشي كاباعت بنااورنة تكفيرونضليل كاسبب اوربنى عقائداسلامي يل ختلاف ببيا بوا ليكن ياللَّعِبُ : - رُضَاخًا في بريلوي اختلاف بنيايت عِيب وعزيب مم كا ہے جبکی بنیاد بظاہر زمسی علیٰدہ عقیدہ پرہے اور ناعلیٰدہ مسلک براجهان تك الول دين كاتعلق بإن كادعوى بكروه اللي سنت والجماعة س وابستداور فروعات بن مسلك حنفي كے بيروبين سلاسل اربيري بنسلك، منصب ارشاد وتلفین میں اِن کی خانقابی موجود ہیں۔ بیری ومربدی سلسلہ ان کے بال بھی جاری ہے اور اہل سُنت والجماعۃ کے بال بھی اور لطف یہ کرسلسار سلوک (تصوّف) ہیں ساری کر ایال ایک جگرمل بھی جاتی ہیں اسکے باوجودعلمار بريلي ابل سنت والجماعة سي بهت دُور بوجاتي إن هذا

لے اسلام کے خلاف سازش کے لئے خان صاحب کواستعمال کیا یہ ایک معتقل تاريخ بي برستقل كتابيل المحمي كمي بي يهال اسكي تفصيل بان کرفی نہیں ہے اور نہ اس مختصر کتا بچہ میں اس کی مجانش ہے تا ہم مقفرا برملوت كاتعارف بيش كياجار بإسه تاكهاس فتفي كسنكيني ير آپ بنید کی سے غور کریں بحد داء میں جب مندوستان برانگریزوں کا بدرا تسلط واقتدار قائم ہوگیا اور لارڈینگلسن گورنرنے اپنی مشہور تاریخی تقريرين يواعلان كياتها كد:

خداوندتوالي نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ملک مندستان الكشان كے زيرنگين ہوگيا تاكھيسي مسيح كي فتح و كاميا بن كا جھن ا مندوشان كےايك سرے سے دوسرے سرے تك لبرائے اب برشخص كوابن تمام ترقوت مندوستاني كوعيسائى بنان يحفيم الشان مقدس كام كي تحيل بين صرف كرناجا سيخ اوراس بين كسي قسم ك صستى ياغفلت نہیں کرنی چاہئے۔ (رسالہ حکومت خود اختیاری)

ایسے وقت اللہ تعالی نے اپن قدیمی عادت (سنت اللہ) کے مطابق عین وقت پراپنے فضل خاص سے ہندوستان کے مشہور علمی خاندان (یعنی شاہ ولى الشرمحدث دبلوي الشيح الل خاندان ومتوسلين كواس كارخاص اورابم فدمت کے لئے منتخب کیااور ان کے ذریعہ دشمنا بن اسلام کے منصوبوں

لے خلاصہ اسکا یہ ہے کہ مندوستان کی تربیک اُ ناوی پس سبے بڑا تصریحا ، دیوبند کا تھا انگریز اِن حفرات کی جدّوجہ دہ ایٹاروقر بانی سے مجیمیشان تھے اُور بہ تعفوات انگر یزوں کیلئے سبت بڑی رکا وٹ ثابت ہورہے تھے علماء دیوبندگی اس توكيب مسك ديراقوام مندوسكواوربست اقوام بمى شرك تهد انكريزون في سلان ين يعوط والن كيك مولوى احدر صافان كامهاما ليا خان صاحب في مشتى، وا بى بخريك جلائى بهرانعول في وه کارنام انجام دیے جس کی تفصیل اس رسالہ یں آب مطالعہ کریں گے۔

دارالمصنفين اعظم كراه يااس فسم كي كي ايك سلامي علق على سلسله اور فانوادة مشبوره كانام لياجا سكتاب كدان حضرات كى نظرو فكرعلمار ديوبند كى نظر دفكرسے كھ مختلف م ليكن جانے والے خوب جانتے ہيں كہ إن يرضجى

تکفیری جذبر کارفربار با۔ نه باہمی احترام وعقیدت یں فرق آیا اور آج بھی یہی صورت حال ہے۔ زياده سے زياده اس اختلاف كورائ وفكر كاا ختلاف كباجا سكتا ہے جومعي لهي فرقه بندی کاباعث بنیں بنا۔

الغرض فانحه نذرونیاز وغیرہ کے اختلاف کو بربلوی در لوہندی اختلاف

حكومت برطانيه كے ريجار داورد يرنقابل جواند يا أفس لندن مي موجود باس سے اور دیگر مستندوم عتبرتار یخی حوالوں اور شوابد سے بات بایر شوت كو پہر پجي إورهائق وواقعات نے ثابت كرديا ہے كمولوى احريضافات بربلوی نے انگریزوں کے اشارہ اورا یمار پر علمائے دیو بندا ورتمام ابل حق کو کا وسر ومرتدقرارويا - جنايخ كنفواك في بجاطور بركباب كه ب

دوكس بنام احدكراه كندجهال را م زاعلام احمر ، احت رضا بریلی يهراى يربس بنين كيالمكه بندوستان كي تمام مسلان كويظم مناياكه جو كوئى بھى علمار ديوبند كافرنه سجھ ياان كے كفريس شك كرے وہ نجى قطعى

كافريه - أغُوذ بالشرمن الشبيطان الرجيم -يهال اس بيان كي تصديق خان صاحب موصوف كي كتاب" المعتمد المستند"ين ويمي جاسكتي ہے۔ جو حلقه بريكي ميس بنيايت معتمدومقد س كتاب مجمى جاتى ہے۔

ایسا کیوں کیا گیا ؟ اس کے کیا اسباب تھے ؟ اورکس طرح انگریزوں

مولانا فضيل تق صاحب خيراً بادى اورعلار فرنگى محل كے اسسمار گراى ياد

ان علمار نے دبی دیوبند سہار نیور مراد آباد ، مکھنو کا عظم گڑھ ہو ہی كے دي را انسلاع وقصِبات ميں ديني ومذہبي تعليم كاجال بحصاديا اوراتني كرّت ، مارس قائم كئے كراضلاع وقصبات كے علاوہ فيوتے فيھوتے د بهات يب بعي مارس دينيه عام بو تخطي بعرايك سالة بي چندايك قوم ملم ربنماؤں نے ملانوں کی معاش وخوشجالی کیلئے علی گڑھ، اٹاوہ، لا ہور، کلکتہ. د ہی اور دیگر بڑے شہرول بی اسکولس و کا لجس وصنعتی ادارے قائم کئے۔

جن ين مرنبرست برستيما حدفان واكثرانصاري عكيم اجمل فان قابل ذكري وان كرنا كو ف كوسشول كايه نتيجه نكلا كدا يك طرف توسينكرول بلكم بزارون علمار دين بدا بوت تودوسرى طرف سياسى لحاظت مندفستان کی جنگ آنادی میں حصر لینے والے سیابی اور مردمیدان بھی کافی تعاد

یہ صورت حال انگریزی حکومت کے لئے خطرے کی گھنٹی ٹابت ہونی اور اس نے وہ سب زموم ترب استعمال کئے ہوگئی کبی مضبوط الريك كو فيل كيك كي جات إلى

ان ربوں میں ایک قوی اور پوتشیرہ تربہ یہ استعمال کیا جانے لگاکہ مسلما نؤل مين تفريق واختلاف ببياكرديا جائے تاكران علمار كى مينظم ومضبوط تحریک انتشار کاباعث ہوجائے اس کے لئے جندا یمان فروسٹس وونیادار مسلما بون کی خدمات حاصل کی گئیں ، جو مرز مانے میں اہل اقتدار کو میستر بوا

انبى ايام جازمقدس يس سيخ محرب عبدالوبات كاصلاحي تخريك

كوخاك آلودكرديا جنايخه اس فاندان كےعلمار اله كحرف، وق اوراك عزم والادے كماته كرايك طرف انگريزى حكومت كامقابل كياجائے اور اس فی طاقت کو پاش پاش کرے اپنا ملک آزاد کوالیا جائے تودو سری طرف دين ومزيبي تعليم، وعوت وتبليغ، تصنيف وتاليف كوربيم عيسائيت اور مرطرح كى ب دين كامقابل كرك اسلام كوغالث تمايال دكهايا جلئه.

إسطرح اس بمركيرانقلاب كوبرياكرن كيلخ علمارى اورعابرين اسلام کے دوطبقہو گئے:

مِهِلًا طَبِقَهِ: - ایک طبقه جابرین کا تھا جنوں نے ہندوستان بس ہملی بار جهاد فی سبیل الشرکی سُنت کو جاری کیا اور ملک میں فریک جهاد کوعام کیا ان ين مرفهرست حضرت سيداحرشهيرة، مولانا المعيل شبيرة، مولانا ولايت على، مولانا محدجعفرتها نعبيري مولانا كرامت على جونبوري مولانا عبدالحي كن فدمات اور كارنك ع فرا موش نهيس كئة جاسكة ، اس طبقه مجابدين في انظر يزول اور ستحقول کے خلاف ہندوستان یں پہلی بارمنظم طور پرجباد کیا اور کئی معرے سركة اس كى محمل تفصيل ولايا ابوالحن على ندوي كي مضهورزمان كاب " سرت سداحد شهيد سي ديمي جاستي ب جو آزادي مندي متند تاري ب دوستراطبقه دمعتين ومبتغين حضرات كاتفا جوفاندان ولى اللبي عظيم المرتبت صاجزاد يحضرت شاه عدالعز يزمحدث كمشورنها ناكرون ين مؤلانا فتطب الدين محدث، مولانار شيدالدين محدث، مولانا شاه عبدالغني محدث، بولانا شاه فحد اسحاق محدث بهران ك شاكر دول بن مولانا محرقاكم نانوتوی از بانی دارالعلوم دیوبند) مولانارشیدا تد کنگوی محدیث مولانا رحمت الشركيرانوي (باني مرسه صولتيد مكة المكرّمه) مولانا فضل امام صب اورعملاً اس كابايكاك كيا.

باہر ہوکر انھوں نے ندوۃ العلمار کے خلاف طوفانی اشتہار بازی شرک شروع کردی، اور اپنی جات کے آخری لحول تک ندوہ اور اسمیں شرک منام دینی وسیاسی وسماجی جماعتوں اور اداروں کی خالفت کو اپنی زندگی کا مقدس مشغلہ قرار و لیا، خان صاحب کے ایک جانث رفلیفہ محمود جان کا ٹھیا واڑی نے احدر صافان کی ایک منظوم سوائے جات مذکر رُصنا سے نام سے شائع کی ہے اس میں خان صاحب کے سہ بڑے اور درخشاں کا رنامے کی جنت سے اسکا ذکر کیا ہے کہ:

اعلی حضرت (احمدرضاخان) نوه اورندوه والول کے دومیں ہے گئتی استہارات کے علاوہ ستوکے قریب رسالے کھے اور ندوہ کانام ونشان مٹادیا کے (وکررضاصفی ملا)

ان تمام رسائل یں ندوہ اور ندوہ والوں کے گفروہ دین کی سے سے بڑی دلیل یہ وی گئی کہ اہل ندوہ اور ندوہ والوں کے گفروہ دین کی سے سے بڑی دلیل یہ وی گئی کہ اہل ندوہ نے وا بیوں (اہل جماز کے علما ر) اور غیر تقادل کو بھی اسپنے ساتھ ملالیا ہے جو مولانا اسمعیل شید کو اپنا بڑا اور پیشوا مانے ہیں اور (مولانا) اسمعیل شید ستر وجریا اسس سے زیادہ وجوہ کی بست اربر کی من اربر کی من اربیم ۔ کا فرید نود بالٹرین الشیطان الرجم ۔

(سُلُّ السيوف المنديّر، الكوكبةُ الشهابيّر، وَلَمْ احدِ ضافان) مولوى احدرضافان بريلوى في مدوة العلمار كے خلاف ير مكفيرى مجم

له لین واقع یا به کرستوال الگر رجانے کے باوجود آج کنندہ میں ندوۃ العفار مرف مندو پاک بہیں عالم سام کی عظیم الشان جدید کرف اسلای یو تورکشی ہے جس کا شہرہ جاز مقد تل کے علاوہ مشرق وسملی کے تمام اسلامی وع بی ممالک محروشام، یمن عراق ، ایمان ، لیبیا ، اُرون ، افریقی ممالک حتی کر امریکی و یوروپی ممالک میں بیمان بایا جا آ ہے ۔ اکلیم تروی فرز ڈ۔ عودے برتھی، اس تخریک کووٹا بی تخریک کانام دیا گیااوراسکو مهندوستان دراکد کیا گیا، علمار دیوبند کے پورے طبقے کو اس بیرونی تخریک سے وابستہ کیاجائے لگااور دہابیّت کاالزام لسگا کر انھیں بھی دیا بی مشہور کیا گیا، یہ ایک ایسی چال تھی کہ عام بے علم سلمان اس فریب یس آگئے اورانھوں نے علمار دیوبند کو و تا بی، برعقیدہ، گستاخ رسول (نعوذ بالشرمنہ) جیسے گھناؤ نے عقیدوں کی جماعت سمھا۔ نعوذ کہاد کالیومن انہائی و جُنود ج

تنگفیری بہم بہ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات معلیم ہوتی ہے کہ بولوی اسمد مضافان ہر بلوی کی تکفیری بہم (مسلما نوک کا فرقرار فیضی ترکیب) وسسیع بیمانے پرجوش فروش سے اس وقت شردی ہوئی جبکہ ساساتیم مسامی اوک کی خصوصی اجتماع میں جس کے دائی و محرک مولانا میر علی مؤیگیری (بانی مدرست ندورة العلمار محفول انٹریا) تھے اور جس میں ہندوستان بھرکے فئلف مکاتب فکرکے علمار کوام اور مثنا ہیر ملت اسلامی مشریک تھے۔ اس اجتماع میں مولو چاحمد رضافان بھی مع اسبے فاص رفقار شریک تھے۔ اس اجتماع میں مولو چاحمد رضافان بھی مع اسبے فاص رفقار شریک تھے۔ اس اجتماع میں مولو چاحمد بند کے نام سے ایک وسیح المقاصد المجمل کا فیصلہ کیا گیا۔

غالبًا ہندوستان یں یہ اپنی نوعیت کی بہلی وسیۃ تنظیم تھی جسس یں علمار ورشائے کو ایک بلیٹ فارم برجمے کیا گیا ہو۔اس انجبن کے اہم مقاصد یں دین طارس کا قیام اور اس کی تنظیم جدید اور ان کوعفر حاضر کی فردریات کے مطابق زیادہ سے زیادہ مفید بنا نیکی جدوج دشا مل تھی۔

مولوی احدر مفافان بریلوی نے انجن کے جند امور سے اختلاف کیا اور پھر ناراض ہو کر اپنے رفقار کے ساتھ جلسہ کے اختیام سے پہلے بن کل کھے

# التله م تعدد معلان شروع ك اور بحر برسول به ناباك كام بارى ركا. المدر معافات كادر خشال كارنامة

گزشته صفحات میں بیربات بھی جاچی ہے کہ سے کہا ہیں انگریزی کوت کے خلاف علمار دیو بندوندوہ وغیر ، ہم نے جو بہم شروع کی بھی اوراس کیلئے مندوستان میں بہلی مرتبہ جہاد فی سبیل الشر کا فریضہ انجام دیا تھا ان میں سرفہرست (۱) مولا نامحدقاسم صاحب نا نوتوی (بانی دارالعسلوم دیو بند) (۲) مولا نارشیدا جرصاحب محدث (۳) مولا نامحد خار منام ن صاحب شہید آب مظاہر علوم سہار نیورسرفہرست ہیں۔ انہی حضرات کی قیا دت میں یہ کام جاری ہوا۔

اس عظیم فریصنه کانقطر آغاز وانتها رقصبه شاطی منطح منظفر نگردیدی تھا (یمی قصبہ واقع الحروف کی ابتدائی درسرگاہ ہے) انگریزی حکومت کے خلاف عصفاء کی جنگ آزادی میں قصبہ شاملی کے محاذ پر بعض زرخرید نوالوں کی تا بُراور غذاری ہے انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور مبندوستان پرانگریزوں کا تسلط قائم ہوگیا۔ اس المناک سامخے بعدشمالی مبندے علماری بے دریخ گرفتار باب

اورقتل وغارت گرى كابازار كرم ربا

مؤرخین نے لکھا ہے کہ چالیں ہزارہے زائد علمار کو تخت وار پر لٹکا دیا گیا اور ویے بے علم واطلاع سے نکڑوں علمار کو آہنی سلانوں کے شکنوں یں کس بھی دیا تھا۔ انگر مزول کی اس ہر برتیت نے بلاکو د چنگیزی غار تگری کو بھی کات کردیا تھا۔ فَذَ اَئِمُ اللّٰہ دِالٰ يَوْمِ الْفِيارَةِ۔

مرکز شاملی ناکای کے بعد علمار دیو بندوندہ کے ذہان وفکر نے نئی کر وٹ لی، ہندوستان کا اقتدار تو انگر یزوں کے اتھ آگیا جسلا اول کے ویان ما مان کی بھا وسلامتی کے لئے غور وفکر کر نا شروع کیا، آخر علمار دیو بند کے ایک السے علقہ نے اسلام اور سما اول کی دینی واسلامی شخص وبقار کے لئے مدارس و خانقا ہوں کے قیام کو ضروری بجھا۔ یہ اُس وقت کی ایم تروین اور الممامی فکر شی بوسارے علمار ہند کے قلوب و ذہان کی اواز ثابت ہوئی۔

اس منصوبے کے تحت اِن حصرات نے سب سے پہلے صلع سبمار نبور الله کے معروف قصبه دیو بندیں شام کارہ م محالاله ، جنگ آزادی کے تفیک فی س سال بعدایک دینی مدرسہ (دارالعلوم دیو بند) کے نام سے قائم کیا۔

اس کے جند ماہ بعد ہی خود صلع سہار بنور یوبی میں مدرسر مظاہر علوم "کے اس سے دوسری درسگاہ قائم کی گئی جو آج بڑاعظم ایت یا کی عظیم دینی درسگاہوں اس اس سے ۔ اللہ معنا طول بعث و مکار

بهراس کے بعد تکھنو اُ وہلی مراوا آباد ،اعظم گڑھ و دیگراضلاع میں مدارس کاجال بیکھا دیا گیا جو تھوڑے سے عرصے میں یہ اسلام کے دین قلعے اور شریعتِ اسلامی کی مضبوط بھاؤنیاں قرار پائیں ۔ الحسدُ منٹرِ ثم الحسدُ دِئْر

ان دارس وجامعات سے سینکڑوں اعظمت محدیّین ، مفترین ، فقبهار، منتکلین مناظر، مبلغ ، اسا ذو واعظ بیدا ہوئے جن پر مبندوستان ہی نہیں عالم اسلام کو فخرہ اور برسلسلہ اس بھی جاری وساری ہے ۔ الحریثہ ایرلہ کو اس مار اسلام کو فخرہ اور برسلسلہ اس بھی جاری وساری ہے۔ الحریثہ ایرلہ کے ان مدارس یں دارالعلوم دیو بنداور مظا ہم علوم ہمار نبور اور اس کے اکا برکو بوعلم وحکمت کے لحاظ ہے ایک فاص مرجعیت ومرکزیت حاصل ہوئی۔ اکا برکو بوعلم وحکمت کے لحاظ ہے ایک فاص مرجعیت ومرکزیت حاصل ہوئی۔ وم غیر منقسم ہندوستان کے مسلانوں کاعلی قبلہ و کوبہ قراریا یا۔ فیلٹر المدوالة۔

تھیک ایسے وقت بولوی احدرضاخان بریلوی جوتقریبًا دین سال سے ندوة الولماركة يتي يرار اوخ تفي اور بزع فود فريب مده كى مهم مركر يك تھے اپن نظرعنایت علمار دیوبند کی طرف بھیردی سنتاہ م سندوا ہیں اپنی اكك كتاب" المعتمد المستند" شائع كى جس بين بيهلى دفعه علمار ديوبندكي تكفير كى اور لكھاكە يەابىسے كافرىي كرجوكونى ان كے كفرىس ئىك وسنىد كرے وہ بھی قطعی کافرو جہنی ہے۔ چونکہ یا کتاب عربی زبان یں تھی اس لئے اسکا اتنا برجه نه بوسكا اور نه بي علمار ويوبند في اسكوا بميت دى كيونكريضات جانتے تھے کہ خان صاحب بر بلوی کی زندگی کا مجبوب ترین مشغلالزام تراشی بركاني،استتهاربازي قرارباچكام،ابي ابني ماضى قريبيس موصوف برعم فود تخزیب ندوه کی مہم سر کر چکے تھے تا ہم خان صاحب کی جانے بروبيكنده الزام تراشي كادريا بهايا جار باتصا فانصاحب كي اس جينج فيكار سے ساوہ لوح مسلمان متاثر ہونے لگے تب بعض علمار نے إن الزام تراثيوں كاجواب دينا شروع كياا وروعظ وتقاريرين بعي على الاعلان كياجاني لكا کہ خان صاحب برملوی کا ہم برئبتان وافترار وکذب بیانی ہے۔ ہمارے عقدے مرکزا سے بنیں بن بمارے توکیا بوتے کسی اُن پڑھ مسلمان ك عقيد \_ بھى ايسے نہيں ہوسكة . ہم خود ايسے مشر كا زعقيد \_ ركھنے والون كواسلام سفارج عمقة بي جرجاً يكريم ايس بون. نَعُوْدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ.

ان علمار برملوی خاص کرا حررضاخان بریکوئی کاید بغض وعنا دوقلبی مخاری جوانفیں جین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔خان صاحب نے ہماری جن کتا بول کا حوالہ دیا ہے ان میں نرایسا مضمون ہے اور نہیں ناپاک مفہوم

اداکیا گیاہے۔ لیکن اُدھرسے برابر سعی جاری رہی کدائن عبارتوں کے معنی ومطلب کو ایسا پڑ فریب رنگ دیا جائے جو تکفیر کا باعث بنے اور سے عبائب زمانہ سے ب کرائے تک سے جاری ہے اِن کے چیلے جُہائے آئے بھی اسی نا باک مہم

مين مشول بي.

حالانکہ اس لایعن بحث کا فاتمرائع سے سئے شرسال پہلے ہی ہوجانا چاہئے تھا جکہ علمار ویوبندنے پوری ذمر داری کے ساتھ اُن الزامات کا جواب تحریرًا وتقریرًا باریا دے دیا تھا۔

الله كامنكرواحسان مبي مفان صاحب بريوى كى يه ناپاك تريك سبنيره ابل علم وفكرمسلمانون يس كيا بَصِلتى بِعُولتى عام مسلما نون يَسْبَى كامياب مذبوسكى مسلمانون كا براطبقه إن كى أس تخريب سے مخت متنفر بوگيا عام ارسائل واخبارات بي اس كى مذرت كى جائے گئى .

الغرض جب احررهافان صاحب نے اپنی کتاب المعتمد المستند کوکارگر ہوتے نہ دیجھا ساسالی م صفالی میں ایک منظم فتوی مرتب کیا جس می علائے دیوبند کی بعض کتابوں کی عبار توں کو تو از مروا کروہ مواد جمع کیا جو گفر کیلئے ضروری ہواکر تا ہے، بھراس مواد کولیکر مجاز تقدیس کا سفر کیا۔ مکہ المکرم و مریزہ المنورہ کے علمار کوام و مفتیان عظام کی فدرت میں نہایت ورد مندی و بیقراری کے انداز میں اس طرح فریا دی ۔

خان صَاحب برلوى كايًا وُيلاوَاو يلا

ہندوستان میں اسلام برسخت وقت آگیاہے۔ ایسے ایسے بڑے عقائد کے علمار بیدا ہوگئے ہیں اور عام مسلمانوں بران کا اثر پڑرہا ہے

المارمندورى ظامركى . عَافَاهُمُ اللهُ بِتَقْوَاهُمْ . اس دلچسب ورام كى تفصيل كمآب أكشها بالتَّاقِب (مؤلفت السلام الناسين المدصاحب رفيع) يس پرهي جاسكي ب.

الزف احدر ضاخان بربلوى في حريين شريفين كاده متبرك فتوى بروشان الراتني كثرت سے شائع كياكرمشرق ومغرب تهدو بالا ہوگئے يبى فتوى بعديس مسًامُ الحرين كي نام سے شائع كيا كيا۔ مزار إساده لوح مسلمان جو إن بريلوى المارى نايك مهم سه واقف مذك اب علمار حرين شريفين كے نام سے متأثر الانے لگے اور علمار بمدوندوه و ديوبندوسبار نبورے برگان بھي -

جس دقت یہ تکفیری فتوی علمار حرین کے نام سے شائع ہواان تکفیری تيرون كيجارنشانون يس الحرو بزرك شيخ الاسلام مولانا محدقاتم صاحب الوتوي اور محدّث عظيم مولانار شيداح رصاحب كنكوي وفات يا ي تهد اوربقيه ووحفرات بقيدحيات تص ايك مولانا خليل احدماحب متدف، دوسر عيمُ الامّت مُولانا اشرف على صاحب تعانوي -

ان دونوں بزرگوں نے خان بابائی اس برتمیزی کا جواب و بنا فروری مهاكيونكه فتذ شديدتر بوتاجار بإتها، چنا بخران دونون بزرگول فياني بيانات شائع كفاور بهايت وضاحت وصفائى كيساته ان كفريه عقائد كى ترويدكى، ابنی اور ابنی پوری جماعت سے اس کی برأت ظام کی اور صاف صاف اعلان کردیاکہ مولوی احدرضافان بر اوی نے اپنی کتاب (حُتام الحرین) یں بو بو کفریه عقائد بماری جانب شوب کی بی وه سراسرالزام ، افترار ، بهتان، جھوٹ بدترین جھوٹ مکروفریب ہے۔الفول نے اپنے قبلی تبض وعناد کو تصندا كرنے، بمارى كتابوك سے تور مرور كروه معنى ومفهوم افدكيا جو بمارے

بم علماراكس فين كى روك تصام كردسه بين ، مگراس سخت مهم بين آپ حضرات کی مدودر کارے۔ آب حضرات الشرتعالى كے مقدى كھراورا كے رول صعاللہ عليه والم كے پاكسشېر (مريزمنوره) كدب والے ہيں- مندوستان كے سلمان آپ حضرات بربوراً بورااعتماور كهتي بين اگراب حضرات ان كے كفريات وبداعتقادیات کی بنار پر جوان کی کتابوں سے ظاہر ہیں ہمارے اس فتوك يرد سخط فرمادين تواكس بداعتقادي كيسيلاب كوروكا جاسكتان ورنفتنه اتنا بت يدب كم مندوستاني مسلمانون كالمان واسلام يرقائم ربنا وُسُوار بموگبلہ۔ (لَعُنَا اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِ بِينَ )

علمار حرمين شريفين جواصل واقعه وسازمش ببخبر تقي إسك علاوه أرووزبان سي مجى ناوا قف تھے مزید برآں خان صاحب کی ظامری تکا مورت آه و مُكاوفرياد ب متأثر موئے بغيررة تلے اوران سب باتوں كو در ترين جو ط وفريب تصحفيقت بمجهااورابي دين تميت وجوكش كساته فان صاصب تكفيرى فتوى بروستخط كرديئ (اعوذ بالشرمن الشيطان الرجيم) اس ناباك فتوى بن علمار مندكے چار عظیم الشان بزرگول برخانصا في كفر كافتوى داغاتها وجن كاسمار كراى يوبين:

(١) مشيخ الاسلام مولانا محمّد قاسم صاحب نا نوتوي مِ (٢) محدّث عظیم مولانا رسشیدا حدصاحب گنگو،ی میرم

(٣) سنيخ الحديث مولانا خليل احدصاحب، شارح ابوداؤد.

(٢) ميم الاست مولانا اشرف على صاحب تصانوي ير

ليكن حرمين شريفين كخ بعض محتاط علمار نے احتياط ملحوظ ركھاا ورد سخط

عقائدتو کیا ہوئے کسی نادان مسلمان کے عقائد بھی نہیں ہوسکتے۔ ایسے کفریخقاار رکھنے دالوں کو، تم نود بھی خارج اسلام قرار دیتے ہیں۔ خان صاحب بر بلوی علما حرین شریفین کی دیخطوں سے مسلمانوں ہیں عام گمراہی پھیلار ہے ہیں۔ مبدوستالا کے مسلمان خبردار ہوجائیں۔ علمار دیو بند سہار نیور و دہلی کے اِن بزرگوں کے بیانات اس دور کے رسائل (الشحاب المذرار ، قطع الوین ، بسطالبنان میں شائع ہوئے۔ علاوہ ازس (الشہاب التقاقب ، تزکیر الخواط ، توفیح البیان) مستقل رسالے سکھے گئے اور مولوی احمد رضاخان کی جمل ساز می کا بردہ چاک کیا گیا۔ مذکورہ کتا ہیں آج بھی دستیاب ہیں ۔ خان بابا کارنگین فرامہ ناتمام رہ جائے گااگر یہ نصوصی واقعہ بہت ان نے

کیا جائے۔
علار حمین کا یہ کغیری فتو کی جس وقت بڑی دھوم دھام سے
مندوستان میں تھایا جارہاتھا، صدائے بازگشت کے طور پر ترین ترفین،
فاصکر مدینہ طیبہ بہنچا، حرم مدنی کے جن نیک دل علمار کرام نے
فان صاحب کی دھوکر دہی میں اس تکفیری فتو کی بردستخط کر دیئے
خان صاحب کی دھوکر دہی میں اس تکفیری فتو کی بردستخط کر دیئے
تھے متنبہ ہوئے بھراصل واقع کی تحقیق کے لئے ضروری بھاکہ کیوں
مزبراہ راست ان علمار ہندسے دریافت کر لیا جانا چاہئے جن برکفر کا تو کی
حاصل کیا گیاہے۔ کر آپ حضرات کے اس بارے میں حقیقی عقائد کیا

ہیں؟ ہمنے تو خان صاحب کی شہادت پر کر تخط کر دیتے ہیں۔ چنا پخر علماء تومین شریفین نے چھبین سوالات مرتب کے اور داست علمار دیوبند کی خدمت ہیں رواز کر کے جواب وہی کی گزار مش کی۔ (اسکے صفحات میں آپ اسکامطالع کر ساگے)

يسوالات أبنى مائل برشتمل تعجنكوبنيا دبناكرفان قلبرلوى

لے ملا رحمین سے کفر کا فتوی حاصل کیا تھا۔ جس وقت یہ چبیت سوالات المد دستان آئے اس وقت علما رویو بند کے شیخ الشیون مولانا خلیل احمد ملہ شہر اربیوری (شارح ابوراؤ دستریف) نے جواب لکھا اوراس پر مہزوستان کے تمام نامی گرامی علمار کرام کی تصدیقیات اور دسخط لئے۔ بیمراسی پر بس نہیں کیا بلکہ بلا دعوبیہ مصر، شام ، فلسطین ، اردن ، وشق ، صلب وغیرہ کے علمار کرام و مفتیان عظام کی خدرت میں اپنے جواب کی کابیاں رواز کیں اوران صرات سے گزارش کی کر ہمارے مذکورہ جوابات کے بارے میں مطلع فرائیں کو کیا ہمارے یہ عقائد درست وحق ہیں؟ الشراب حضرات کو برائے خروے۔

مختصر وقت میں چاروں جوازب سے اِن سب علم ارکوام کے اجمالی تفصیلی جوابات میں متبقہ طور پر سب نے یہ لکھا کہ آپ کے تھے ہوئے جوابات می و وُرست ہیں اِن میں کوئی عقیدہ مجمی خلاف شنت نہیں ہے یہی تی وورست ہیں اِسکے خلاف باطل مردود۔
مجمی خلاف شنت نہیں ہے یہی تی وورست ہیں اِسکے خلاف باطل مردود۔

متعدد علمارع بيتر في جواب تكھنے والے (مولانا خليل احرصاص محدث) كى شان يى بنايت عقيدت وعظت كا اظهار بھى كيا۔ يسارى تفقيل اسى زمانے يں اُردو ترجم كے ساتھ ايك رسالہ كى شكل يى شائع كى تكى جسى كانام (التّفَدُنيَّات لِدُفِع التّلبية) تھا (وھوكدو فريب وفع كرنے كى شہادين) آئ يہى رسالہ (عقائد علمائے ديوبند) كے نام سے دہلى، ديوبند، سہار نيور (يوبن)

کے کتب فانوں میں مل جاتا ہے۔ واقع یہ ہے کہ فعاتر س طالبان می اور اہل علم وانصاف مسلمانوں کے لئے صرف یہی ایک رسالہ اس لا یعنی جموعی محروہ بحث کے فاتر کیلئے کافی تصااور انشار الشرائے تھی کافی ہے۔۔۔۔۔۔ بیکن یا تحسیری گا

عنی النعباد -- وقفه وقفه سے تریر وتقریر، فتو می نویسی، است تهار بازی کاطوفان اُتفتار اور بُرسکون فضا کو چند دنوں کیلئے مکدر کرتار اور آج بھی یہی صورت حال بیدا کی جارہی ہے۔

#### رضاخاني علائ كيسياه كارنام

جیساکرگرشته صفات می لکھاجا جکاہے، مولوی احدیضافان بربلوی نے السالیم مسلمہ کا ببور (انڈیا) کے اس تصوصی اجماع میں جو (ندوۃ العلمار بهند) کے نام سے ایک وسیح المقاصدا بنن کے قیام کا فیصلہ کیاجانے والاتھا اشنائے جلسہ بایر کاٹ کرکے اختتام جلسہ سے پہلے باہر ہوگئے تھے، اسکے بعدا نھوں نے (ندوہ کی خلاف) بیجان انٹیز وبازاری اسٹ جہاز بازی کا اغاز

گردیاتھا۔ ان کی اس محبنونا نہ تحریک کی زدیں انفرادی واجماعی طور پر جن جن عظیم شفسیات، علمی واسلامی اوارے جات، دینی وتبلیغی تحریکات، حتی کہ قوق سیاسی انجنیں بلکہ ہرقابل ذکر ایسا کوئی اوارہ نہیں تھا جوخان بابا کے غیظ وغضب کا نشانہ بنا نہ ہو اور جس کو انھوں نے واصل جہتم نہ کیا ہو خان بابا کا یہ سیاہ کارنا مہ ہردوریس دُھرایا گیا ہے۔

اگرائے اِن کے اُفلاف ( چیلے چپاٹوں) کولئی برزبانی وغلط بیانی بر ندامت ہوتی تو پھر ممکواس بُوسیدہ متعین میت کو پھیڑنے کی ضرور ند پڑتی۔

ر صدمے تم بین دیتے نہم فرادیوں کرتے رکھلتے رازِ سربستہ زیار کرانیاں ہویں

ناظرین کی معلومات اورخان صاحب اوراُن کی فرزیت کے ایمالِ تواب کے لئے ان حفرات کی بعض اہم کتابوں سے چند افتتاسات پیش کئے جارہ بیس جن سے اندازہ ہوگا کہ اس گروہ (بینٹر نو مکھ قبلینک تھ ) نے اپنے ترکش سے تکھیری میرکس غیط و غضب کے ساتھ ہے تحاشہ برسائے ہیں کہ اِن کے اس نشانے کی زویں غیر منقسم ہندوستان کے سبھی ما تبان علم و فصن ل جگر میں نیز مندوستان میں میں جن واسا تذہ اورا ہل دین واہل سیاست بھی اگئے ہیں جنبر مندوستان میں کو نہیں عالم اسلام کو بھی بجا طور پر فخر و ناز ہے اور جنگی زندگی کے کارناموں نے ستقل اسلامی تاریخ سازی کا کام انجام دیا۔

ہم فان بابا اورائی علی ذرت کے ان سیاہ کارنا موں کو تکفیری شر پاریس کانام دیتے ہیں اوراسی عنوان سے خان صاصبے تکفیری فتو کی نقل کرہے ہیں۔ نقل کفر، کفرنہ باشد، نسکنفیزم الٹارک نُتُوبُ اِلَیْہِ 23

> الله المنظن فروة العلمار ناباك مقصد بسرايا فسكاد بدمذ ببون كي عاعت ب

(۱) السّالة م سُلَّه أو مِن ندوة العلمارك نام كى ايك كميتى الى ناپاك تقدر وسرا با فساد بدمذ بهبول اورسنيول كاتفاق واتحا د كولميكرا تفي تهي وسرا با فساد بدمذ بهبول اورسنيول كاتفاق واتحا د كولميكرا تفي تهي وسرا با فساد بدمذ بهبول اورسنيول كاتفاق واتحا د كولميكرا تفي تهي وسرا با

(۱) مشیلی کی این زندهیت کی بهار (۱) مشیم شرت نگار مؤرخ اسلام) مشیلی اعظم گرهی کی نیچر تت و دهریت اس کی مختا بین سیرهٔ آبنی، اَلفادُوق سرهٔ النعمان، این زندیقی کرشموں کی بهار اور اِنجادِ می جُوبنوں کا اُبھے ار

شركارة ١٠ علمارا بل صَرب اوراً منح بيرو

(تجانب المصفي ٢٨٩)

وكهارى بين-

خادج از است کام (۱) شنارالته امرتسری (مکفی) سیدند پرسین (سکفی) (ابل حدیث کے علمار) سب کے سب کافر ، مرتد ، با جماع اُمّت ، اسلام سے خادت ہیں ۔ (حسام الحرین صغیر میں!!)

# رصافانی کے تکفیری شربارے سیاہ کارنامے

ایک فیرد تعبوط و بر بلی طرات اپنیانی زرب کے بارے یں تکھتے ایں ،اعلی حضرت تکفیری سلم میں بہت محتاط تھے اس مسئلے یں جلد بازی سے کام نریقے تھے ، یرحن احتیاط الشرع وجل نے اخیں عطائی ہم لا الا الآ الشر کہنے والے کو حتی الا رکان کفرسے بہلتے ہیں۔ (افدار ضام 10 فاوی دنویر ماہے)

سنم باری مے: (۱) حدوصلوہ کے بعدیں (احدر ضافان بر بلوی) کہا ہوں کریہ طلئے جنکا تذکرہ موال میں واقع ہے غلام احدقاد کا نی اور رسٹیدا حد گنگو،ی (محدث میں) اور جواس کے بئیرو ہوں جیسے خلیل احرسہار نبوری (مدیم) اور اشرف علی تعانوی (مکیم الاحت) وغیرہ ان کے نفریں کوئی شک نہیں اور نہ شک کی محال .

بلکہ جو ان مے کفریں شک کرے بلک کسی طال میں انھیں کافر کہنے یں توقف کرے اس کے کفریس بھی شک نہیں۔

(فاوى افريقه صغير أن عسام الحرين صغري الما)

(٢) وبريول كے بعدسب كافروں سے زيادہ جابل بالشروم اليہ خصوصاً

ويوبنديه بيل - (فقاوي رضويات داهم عند مؤلفه احررضافان)

(٣) خلاصه کلام یہ ہے کہ یہ طائع سب کے سب کا فروم رُتد ہیں۔ باہماع اُمتت اسلام سے خارج ہیں ۔

(۲) نذیرسین د بلوی (سلفی) امیراحد، امیرصن سبوانی، قاسم نانوتوی (۲) ندیرسین د بلوی (سلفی) امیراحد، امیرصن سبوانی، قاسم نانوتوی (محدث ) (بانی دارانعلوم دیوبند)، مرزاغلام احدقاد بانی، رستیداحد گفتگوی (محدث )

نے بھی اپنے نورتن بنار کھے تھے، جووز ہمان نیجرایت ومُشیران دہریّت ومبلغین زندیقیت تھے، جن کے نام یہ جیں۔

نوائے محسن الملک مبدی علیخاں ، نوائے اعظم یارجنگ ، مولوی میں الملک مبدی علیخاں ، نوائے اعظم یارجنگ ، مولوی الطاف مین چراغ علی خاں ، نوائے انتھارجنگ ، مولوی مشاق صین ، مسید و محود خاں ، حاتی ، شمسی العلار بولوی ذکارالشر بولوی مبدی حسن ، سییر و محود خاں ، علار شبائی ننما نی ، ڈ بڑی نزیرا حد خاں دہلوی ۔

( تجانب الل الشية صغير ١٨٠ ، ١٨٠

(۵) مسطرحالی کے اس مُسدّس میں بیسیوں کفریات کے انبار ہیں اور ہزاروں ضلالت کے طومار ہیں ۔ ( تجانب اہل اٹ موجود ۱۹۳۰ ، ۱۳۳۲)

شهُ إِرُه ٥: علام أقبال كورين اسلام سيكوني تعلق نبين

(۱) زمانهٔ مال کے شہور شاعر واکٹر اقبال بہت نمایان ہتی رکھتے ہیں اِن کی صلح گلیت این مُدہے گزر کر شدید نیجریت و دہر تیت تک پہنی ہوئی ہے انھوں نے اپنے مضاین نظم ونٹر کے ذریعہ نیجریت کا زبردست پرچار کیا ہے۔

(۲) مسلمانان اہل سُنت خود ہی انصاف کر میں کہ ڈاکٹر صاحب (ملآ ماقبال)
کے ند سب کو ہتے دین اسلام سے کیا تعلق ہے ؟ انھوں نے ابنی نظوں میں
دہر تبت اور الحاد کا زبر دست پر و بیگنڈہ کیا ہے اوراد کام مذہبیہ وعقائد
اسلامیہ پر تسخ واست ہزار وانکار کیا ہے .

کہیں ابنی زند بھتے وہ و بنی کا فخر و مبایات کے ساتھ کھکا ہوا اقرار ہے۔ اگر ان اعتقادات کے باد جو دہمی ڈاکٹر صاحب سلمان ہیں تومعلوم ہوت

(۱) غیر مقلدی تنائید (مولانا ثنائرالترام تسری) کے متبین سب کے سب کا شریعت مطہرہ مُرتد، اُلفر (بہت بڑے کا فر) ہیں، اور مُقتفنائے خانمائے بعضماً فؤت بعض کفر ارتدادیں ایک دوسرے سے بڑھکر ہیں۔ فؤت بعض کفر ارتدادیں ایک دوسرے سے بڑھکر ہیں۔ (تجانب اہل الشند صغیر میں۔)

شرَبُاره ١٠٠ مرسيد، بافي مسلم يونيوسي علي الره الله المرسيد، بافي مسلم يونيوسي علي الره

(۱) سرسید، پیرینچر، مُرتد، اکفر (بهت برا کافر) اسکے عقائد کفریقطیه یقینیه . (تجانب ابل ات به صفر ۱۹۳۲)

(۲) وه تو (سرسیدمردم) ایک خبیث مر تدتها اس کا کالج مرکز بنجریت، خبع دهریت ، اسے سید کهنا درست نبیس.

(طفوظات ج م مك، مواع، بجانب ابل السية م ٢٩٠٠)

(۳) عائی (مشہور شاعر) و شبلی (مؤرخ اسلام) دونوں کے اقوال سے اتنا ضرور ثابت ہوگیا کہ ان دونوں کو گراہ وب دین بنانے والی ان دونوں کے دین وایمان کو مٹانے والی وہی سرسیدا حدخاں علی گڑھی کی کا فِسسر انہ وسا ترانہ نگاہ تھی ۔

عالی نے امام الوالم بیر (مولانا اسلیل شبید) کی شاگردی بی ان سب کفروں کو حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم برافتر ارکر دیا، تواس بے دین قائل (عالی) کو کا فر، مُرتد ماننا برڑے گا۔

(۴) جس طرح بے دین باوشاہ اکبرنے اپنے نورتن بنائے تھے جو اس کے وزیران سلطنت وسٹیران مکومت تھے اسی طرح بیر نیچر (سرسیدے)

شارة ١٠٠ مولاناحس نطاقي دناكافر

بيارے بھائيو! انصاف سے كبورمسلمان كہلانے والوں ين كم تترويت مطرّه سن نظای سے بڑھکر دبل کافراور کون ہوگا؟

مسلمانو! کیااب بھی خواج سن نظامی کے کافر مرتد منافق بھی و زندیق، بدن ہونے میں کھ شک رہ سکتاہے؟ جوشفس اس کے کافر مرتد ہونے یں شک رکھے یا توقف کرے وہ بحکم شریعت اسلامید، زندیق، بے دین، فامراشرا بي بيوقوف) - (تانب ابل السُدَّم فرغ الله

شرَّاره ١٠ مجلس أخرًارك ناياك كيَّ

ابُوَالَكُلامُ أَزَادٍ ،حُسِينَ احدمدني ،مفتى كَفَايتُ الشَّدِيبُوي ، فانَ بالنَّفار فان سرمدي گاندهي، عبدالشكور مكفنوي، احرسيدد بلوي متشبيرا مدعماني، عطاراللر بخاری، فرقه احراراشرار بھی فرقد نیچریت کی ایک شاخ ہے۔اس الماك فرقے كے بڑے بڑے مكتبين (كتة) يہ بيس - (بحاب اللائة منالا)

شباون شاه این مؤد (جاز نقدس) کی کومت مرک کی جے ذکرے

(١) إِبْنُ سَعُوْدِ خَذَ لَهُ الْمُكِلِكُ الْمُعْتُودِ (السَّرَاسَوُرُمُواكِرِ) إِبْنُ سَعُوْد قَبْحَةُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْمُودُودُ - (الثُّرُاس كَامُعَ كَالاكر)

(تجانبابلات تنمغ يحص، م<u>ام۲۵</u>

(٢) ابن سؤر منوسس وناتسود و فَخُذُول ( ذيل) مُفَرُود (دهكا

ہے کہ انفوں نے کوئی اوراسلام کھولیا ہے اوروہ اپنے ای کھڑے ہوئے سلام (تجانب ابل السّنة صفح ٢٣٣، ٢٢٥) کی بنار پرمسلمان ہیں۔

شهاره ٢: رشيخ الأسلم مولانا الشين حديم في أور (مولانا) ابوالكام أزاد اورائ كيوافين كومسلانول كيقبرتنان مي فن كرناوام

ظاہرے کم تدا بوالکلام آزاد کے عقائد پنچریہ ہیں جولوگ اسکے موافق ہی وہ سارے کے سارے ملحدین نیا چرہ اور مُر تد ہیں ۔ حسین احدید فی اجود حیا باشی كے معتقدات دايوبنديويں جولوگ موافق بي وه سارے كے سارے مرتدين دیوبندیر، خواہسلم لیگ کے موافق ہوں یا مخالف، کا نگریس کے موافق ہوں یا مخالف. بهرصال برحكم شريعت مطبتره قطعًا يقينًا كافرمُ تدبير ان كي نماز جنازه یں شریک ہوناان کوسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا حرام ہے۔

(اجمل انوار الرضاصفي ٢٥٠)

شارة كن مسرجناح بدترين كمينه كافر

برحكم شريعت مطرجات (قائراعظم محمرعلى جناح) البين كفريه قطيب يقينيه كى بنار برقطعًا مُرتد اورخارج اسلام ہے وہ اپنى اسپيچوں، اپنے نكيرول میں نئے نئے کفریات قطعیہ بکتار ہتاہے جوشخص اسس کومسلمان جانے یا اس کے کافرو مرتد ہونے میں شک کرے یا اس کو کافر کہنے ہی توقف كرے دہ ہى كافر، مرتداور شراللئام (برترین كیند) اور بے تو بر مراتومستى لعنت عزيزالعلام.

( تجانب إبل المستنصفي ١٢٢)

سیں یا پھر خود خان بابا کے دمائی ٹی بی کے اثرات تھے، یقیناً اُپ کایتا کُڑ مقل وہنم، دین ودیانت کا تقاصر بھی ہے۔

بهرمال جوبھی ہوا زمانے کا ایک رنگین ڈرام تھا جسکوخان نے اپن اُخری زندگی میں رُچایا، بسایا، اوراس کو اپنی زندگی کا اُخری کارنام بھی قرار دے لیا۔

جن کوخان بابا وراُن کی ذریت نے نه صرف کا فرومُ تد قرار دیا بلکہ وہ سب کھے کہا جس کو ایک بازار تی اُوارہ انسان کہنے سننے سے بھی سنسرم وحیا کرے۔ (بریلی کے یمغ نظات (گالیاں)" شریارہ میلا"پر ملاحظ بجیجئے۔)

#### خان بابا كافتوى

بحكم شريعت مطبره ورج ذيل فهرست قطعًا كافر ، مُرتد ، كيف اسلام سے خادج ، اور جوكوئي إن كے كفريس شك كرے وہ بھى كافر ، مُرتد ا ب توب مرا توابرى جہتم كامستى ہے ۔

(۱) مولانا محدق کم نا نوتوی (بانی وارالعلوم ویوبند)، (۲) مولانا رشیدا تمد گنگویی (محدّث ، (۳) مولانا اشرف علی تصانوی (مکیم الاتست )، (۴) مولانا فلیل احد محدّث ، (۵) وارالعلوم و یوبند کے جملہ فارغین، (۴) و یوبندی علمارکو دیا ہوا) مُردُود. (تنویرا بجرما) (۳) جب تک مجازِ مقرس میں حکومت مود یہ تو تو دہے اس وقت تک کوئی سلمان نرج بیت السر کرے نزیارت روضہ اقدس کرے بلکہ وصیت کرجائے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی کڑ سُنی مسلمان نج بدل اواکر دے۔ (برق خواونری صفح نظا، تنویرا لجرن ادمصطفار خانان) (برق خواونری صفح ذیا، تنویرا لجرن ادمصطفار خانان) (مناع مجدید صفح سنگ)

شربارة الا كفرمين سكيجاني

اب تومعلوم ہواکہ دیوبندی و بخدی و و نوں ایک ہی طرح عقائدگفریہ
رکھتے ہیں، کفروار تدادیں دونوں ایک دوسرے کے سکتے بھائی ہیں، جوافیں
کافریڈ کچے اور جو اِن کا پاس لحاظ رکھے، اِن کی اُستادی یا رشتے یا دوستی کا
خیال کرے وہ بھی اِنہی میں سے ہے اِنہی کی طرح کا فرہے، قیامت میں
اِن کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا جو ان کے کفروعذا ب ہیں شک
کرے خود کا فرہے۔
کرے خود کا فرہے۔
(شام الحرمین صفح سیالا، فتادی افریقہ صفح ہے اور کوان شرعیت ہے اور کھا

شياره ١١٠ بريلوي مبم بيك نظر

گزشته صفحات می بریلی کے شیخ الشیوئ خاصر رضافان کی اسلامی فدیات کا جو تذکرہ کیا گیاہے، ناظرین حضرات بلاشک و شبراس نیتج پر رسینچ ہوں گے کرفان برملوی کی یہ سیاہ ضربات کسی بیرونی سازش کا نیتجہ

## شهارة ١١١ بريلوى مُغلّظات بَي نظر

گزشترصفیات یی نکھا جا بھا ہے کہ بر ملوی مزہب کے ام و مُرمت د احدرضافان نے جہال عیرمنقسم بدوستان کے عظم جامعات و مداری وادارہ جا انجنوں، دینی وسیاسی تمام تربیحات کو گراہ، بے دین اسلام وشمن قرار دیا ہے وہاں اِن اِدارہ جات کے سارے بزرگوں کو نام بنام اَوارہ زبان یں ہنایت دکیک و فخش کالیاں بھی دی ہیں جس کے تصورسے بے جیا انسان کو بھی سنے مات زیگ

مشرم آنے نگے۔ خان صاحب کی یہ ننگ گالیاں بیک نظر ملاحظ فرمائے۔ نقلِ گفر بُاٹد۔ فرقرورًا بيرشيطانية ، ابليس لعين كے بيرو، ب دين، مكار مركش، كافر،بد بخت، دين ك ديمن، خدا كمشبور، كافرمعاند، مفسد، كروه مشيطان، زيال كادمردود، كيين. كى والے مشرك، ظالم، بك دم كافر، دوزخ کے گئے، فاجر کافر، دین سے فارج ، کافروں کے منادی، جاہوں كود حوكه دينے والے ، كافروں ميرازدار ، كافران مراه كر سخت جوئے ، مُعْترى ظالم، إن كى كباوت كتّ كى طرح ، كجرو، مُصْلٌ ، مَلْحُد ، إن كا كافر بونا بهرون دن أفتاب ساروش ، يه وه بي جن پرالشر في لعنت كي، إنفين ببره كرديا ،إن كي آنكهين اندهي كردين ، وه دين سخ كل كية ، خدا كى قىم دە كافر بوڭئے، ويابى فاجر، متمرد، إن برگفسىر كاحكم ب، دُمِرِيخَ، نَتُوكافروں سے بُرتر، قيامت تك إن پرويال، كمناوُني گندگیوں میں لِتھوے ہوئے، کفری عجاستوں میں بھرے ہوئے، ہر كبيره سے بدتر كبيرو، برفسل سے زيادہ وليل، إن كا شكانہ تھيك جہمة، كافرد إنى - (حُتَامُ الحرين صوت، من مدى مدى)

مسلمان كينوالي (4)علمارا بل حديث اوران كيتبعين ، (٨) مولانا عبدالبارى فرنگى عل، (٩) مولانا مشبلى نعمانى، (١٠) مولانا عبدالحق حقّانى (مفترقرآن). (١١) مولانا محد على بانى ندوةُ العلمار تكفئو، (١٢) مولانا حبيب الرحن خان شيرواني، (١٣) نواب محسن الملك مهدى على خال، (١٢) نواج الطاف مين مالى، (١٥) علامرة اكمراقبال، (١٦) مرسيدا حدفال باني مسلم يونيورشي عليكره. (١٤) مولانا ابوالكلام أزاد، (١٨) ديني نذيرا مدور اوى ، (١٩) شمس العلمار مولانا ذكار الشر، (٢٠) قائد إعظم محرعلى جنل. (١١) شاه ابن سؤووالي جاز، (٢٢) مسلم الجوكيشنل كانفرنس، (٢٣) زرة احلا لكفنو - (٢٢) والالصنفين اعظم كره، (٢٥) فدام كيد، (٢٦) فلافت كيتي، (٢٤) جعية العلماء مند، (٢٨) فترام حوث شريفين، (٢٩) اتحاد ملت (۳۰) مجلس احرار، (۳۱) مسلم لیگ، (۳۲) مسلم آزاد کا نفرنس، (۳۳) نوجوا کا نفرس (٣٨) غازي فرح ، (٣٥) جمعيّت تبليغ اسلام إنباله (بهند) ، (٢٦) لا بورسيرت كميشى ، (٣٤) امارت شرعيه بهار ، (٣٨) مُومن كانفرنس ، (٣٩) جمعينهُ المؤمنين ، (۴۰) جمية الانصار - (۲۱) رُونَي رُصِنك والول كي جمية الانصار ، (۲۲) كيرًا سيخ والول كى جمية الادريسية ، (٣٣) قصّابول كى جميت القريشي ، (١٨٨) تركاي فروشوں کی جمعیة الراعین، (۴۵) بیمانوں کی افغان کانفرنس، (۴۷) مین کانفرنس، (٧٤) مسلم كفترى كانفرنس، (٢٨) جمعية آل عبّاس، (٢٩) أل اندّايكبونفرنس (٥٠) آل انديا ينجاني كانفرس-

یه سب افراد، آوادے، اَنجنین، کالفرنس، جیات، بیم شریوتِ مطبیرہ قطعًا کافر، مُرتد؛ کمینے، اسلام سے فارج اور جوکوئی ان کے فریس شک کرے وہ بھی کا فر مُرتد، بے توب مراتو ابدی جہنم کا سخت ۔ (بھانب اہلات نہ مسل مالا مرد ما مدہ) نعُود ذر جا ملہ عِن اِنبلیش وَجُندُو وِ ہو۔

#### غِرت دَرَثِيرت برُ بلوٽيت کيا ہے ؟

قارین صفرات اس مرحله پریفینیا حیرت زده ره جائیں گے کہ ہم کیا است بھی اورکیا دیکھ رہے ہیں ؟ مولانا اتحدرضاخان جنھیں بریلی طقوں اسام اعظم ،اعلافرت ، مجدّدِ مائة حاضرہ ، معفور پُرنور ،فقیم الملّة ،ام) الائم است بھاری بھرکم القابات وصفات سے یاد کیاجا تا ہے ، اتنی نجلی سطے پر الرائے کے کہ مِلّت کا ایک جابل و بے تیم رانسان بھی اس بیستی کو اختیار نہ کرتا اور آئے کہ مِلّت کا ایک عنوان ، یکن حقیقت یہی ہے جو ہم نے تو دائم نہی کی تابوں اور رسالوں سے رمن وعن نقتل کردیا ہے اور آپکی تقیقت شنای کی تابوں اور رسالوں سے رمن وعن نقتل کردیا ہے اور آپکی تقیقت شنای کی تابوں اور رسالوں سے بھی تعمرات خود کو سیخاو پریامسلمان کے مارے مسلمان کی الے اُن کا اور کی مذہب کیا ہے ؟ جس کی بنار پر ہمندوستان کے مارے مسلمان کی الے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی الے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے کہ معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کے معد بھی یہ حضرات خود کو سیخاو پریامسلمان کی اللے کی استحقی ہیں ۔

عظیم تبصرہ نگاد مولاناعام عثمانی مرحوم نے اپنے مابنامر درمالہ تجتی (دیوبند) ال اس کا جواب و یا تھا جر کا اقتبار سس آپ پرٹھ لیس ، اور دوسروں کو بھی بُت ادیں ،

> بریلوبول سے بکھ بعید نہیں کیونکہ ان کے علم و فکراورافلاقی حالت کا بو اندازہ اِن کی بے شمار تر پروں سے ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جہالت وسفا بہت کی کوئی قسم ایسی نہیں جس کا صدور اِن سے ممکن نہ ہو، رکیک کلام، آوارہ زبان، گھٹیا بیام، قران ومدیث

نوٹ به مزید تفصیلات کے لئے علمائے بریلوی کی صب فیل کتابیں مطالعہ کی جاسکتی ہیں ۔ یہ کتابیں بریلوی مذہب میں مہنایت مقدس وستند ومعتبرت لیم کی جاتی ہیں ۔ اِن میں وہ سب کھے ہے جو گزشتہ صفحات ہیں آئے براصا ہے ۔ (اَعَوْدُ وَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّدِيطَانِ السَّرَجِيْمَ ۔)

عُسَّامُ الْحَرِينِ، الْمُلْقَوُّظِ، تَجَابَ ابِلُ السُّنةِ، تَنْوَيْرُالْجِمِّ، الْجَلَلُوالِالْصَاءُ مُلُفُّوْ فَات ، الدُّولةُ المكية مظالم نجدتهِ ، الْكُوْكِيةُ الشَّبَابِيهِ، تَبَسَيْدايمان، فتاوَى آفريقه، فتآوى رضوته، وَصَايا شريف (خان صاحب ى آخرى توريدة سرة ، گفنظ مهلى

تریر، موت سے دو گفتے پہلے). بریوی علماری طوف سے تکفیری شمشیر بے نیام اور اِس کے بے تحاث تھلے دیکھ کریہ کہنا پڑے گاکہ اب کوئی کلم گومسلمان مسلمان باقی ندرہا جس بر یہ حضرات گفر کی تلوار جلا کرا ہے دلوں کو ٹھنڈا کریں دراصل اُن دنوں ان کی عقلوں کو طاعون چاہے گیا تھا اور اخلاق کو سرطان نے بچرٹولیا تھا۔

> بنایاایک ہی فقرے سے کافرسا ہے عالم کو مجدّد ہوتوایسا ہو منگفر ہوتو ایس ایو اکٹھ میں اِنگائے وُدُ بِلْ مِن اِبْلِیْسَ وَجُنُوْدِم -

35

ولوين بار إن اشيار سے بھى كھ بھيجد ياكريال -

دو وه کا برف خانه ساز اگرچ بھینس کے دُودھ کا ہو، مُرَع کی بریانی ، مُرَع کی بریانی ، مُرَع کی بریانی ، مُرتع بالآئی فیسرنی ارد کی چریری وَال مع ادرک ولوازم ، گوشت بھری کچوریاں ، سیب کایانی ، از کی چریری وَال مع ادرک ولوازم ، گوشت بھری کچوریاں ، سیب کایانی ، از کایانی ، دولادھ کا برف ، سیلودے کی بوتل ۔ کے انتار کایانی ، دولادھ کا برف ، سیلودے کی بوتل ۔ کے

(وصاياشريف. وصيت فبرنا)

بقلم خود بحالت صحت وحواس، روز جمع مبارکه، باراه بجگر اکیل منث. ۲۵ مفرسستاله م ۲۸ اکتو برساله ایم (خان صاصب کی تاریخ دفات بهی ہے)۔

ملاحظه:

خود موج يجيئ كدايسانتخف (جمكوعام زبان ين شيخ الماكولات كها جاتا ہو) كى عقل و فكر سوائے معدے اوركس جگر قيام پذير ہوگى الماالائمۃ اعلى صرت دنيا ہے رخصت ہورہے ہيں مگراسس وقت بھی نمكين جٹخا اے ہے قرار كر رہے ہيں ۔

اگر کبھی بریلوی دانتوروں کی بیوقو فی سے دیوبنداور بریلویت کا تعارف کسی عدالت یں بیش ہوجائے تو ہمارا خیال ہے کومرف اسس وصیت کونتے کے آگے رکھ ریاجا نائے باور کرا دیگا کہ ؛

بریلوی نزب بید پوجا "کا دوسرانام ہے۔

وَلَاحَوْلَ وَلَا قُدُولًا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا الله -

له خان صاحب کو پچور یال ، براغے ، شامی کباب ، پلاؤ مبارک ، مودے کی بوتل کے بداعظفرت بدیم خان صاحب کو پھراعظفرت بدیم خان ہوگئے ۔ وصایا شریف جی مودے کی بوتل کا بنر ۱۲ ہے ۔

سے جاہل، منطق وعلم کلام وادب سے نااسٹنا، الشرتعالیٰ کے بکائے مردوں اور بیروں، فقروں سے مرادیں ماننگنے والے، دوروں کی تحریری مسنخ کرنے والے، افترار پر دازی و مرزہ سرائی میں طاق باہر اپنے سوا ہر شخص کو دوز نے میں دکھا وینے کے رستیا۔
علامہ اقبال ہی مولائیا و الکلام آزاد مع المالا و جسمت مالی میں آہ

علامه اقبال مولانا ابوالكلام آزاد الطاف مين حالي علامه سنبلى نعانى مولانار شيدا حد گنگوى مولانا اسليل شهيد مولاناق م نانوتوى م مولانا استرف على تعانوى مسب كو برملا كافسه و مرتد قرار دين عالے ، مولانا آزاد كى تفسير مرجمان القرآن ، كو بلا تكلف تاباك كتاب "كلف والے .

بى خرافات، فتنه برورى، ابوالفضولى، كفرسازى، برزه سرائى ان كادين ومذبب (مابنا مرتجتى ديوبند، يوبي) الله من إنكفون بك مِن إنبينت ومجنود دع م

شَهُ يُلافِينا: يبيط يُوجَا

بریلولوں کے امام الائمۃ سٹیخ الشیون اعلی مرضا مان مرنے سے مرف واقر بار بڑیروں وشاگر دوں اور سلسلے کے سے مرف دلو گھنٹے پہلے اپنے اُبُرہ و واقر بار بڑیروں وشاگر دوں اور سلسلے کے تمام بزرگوں کو نہایت اخلاص و دِلسوزی سے برست فودید وصیت تحریر کرتے ہیں۔ مام مرب فاحریں ہفتے ہیں۔ اُبُرہ واگر بطیب فاطر ممکن ہوسکے تو (مرنے کے بعد) فاتح ہیں ہفتے ہیں۔

له مطلب برج كرفائح قو بردوز بوسكق به بختردادى زى كم انكم ما بوارى بي بى دوتين باد مذكوره استيار فائح بين بواخ بين باد مذكوره استيار فائح بين رواز كى جاسكتى بين واداگر روزاز بوسك تو صرف الك، ى بين جر جيجد ياكرين، اسين برمضى كانديش نهين و بين مربوى فرب كاميده به كرفرد سكوان زندگى بين جو چخاد بر بسار ته وه موست كه بعد بين كن بيسند، مواكرت بين اور جو چزس فاتح يك ذريعه رواز كى جاتى بين بيم مردس كو قريس بل جاتى بين بيم ادر جو چزس فاتح يك ذريعه رواز كى جاتى بين بيم

الموالی سے قائم رہنے کو ہرفرض سے اہم فرض قرار دے رہے ہیں ۔
مذکورہ وصیت میں اعلی خرت نے اپنے دین ومذہب کی نشان دہی
الی السیفات کو قرار دیا ہے بینی دین کی ہرایات و تشریحات اور صروری
ماریات وغیرہ کی وضاحت جس طرح ہیں نے اپنی کتابوں میں کی ہیں دہی
مرادین ومذہب ہے اور اس برقائم رہنا ہرفرض ہے اہم فرض ہے۔
مرادین ومذہب ہے اور اس برقائم رہنا ہرفرض سے اہم فرض ہے۔
مرادین ومذہب ہے اور اس برقائم دہنا ہرفرض ہے۔
مرادین ومذہب ہے اور اس برقائم دہنا ہرفرض ہے۔

کیا جا ہلانہ وکا فرانہ کلام ہے؟
عور کیجے ! اسلامی زبان میں فرض اُس عمل کو کہا جا با ہے جس کو انشراور
اُس کے ربول نے ضروری واہم قرار دیا ہو، اب خان صاحب اِبی کتابوں کی
وضاحت و تشریحات کو صرف فرض ہی نہیں ہرفرض سے اہم فرض قرار دے
دے ہیں۔ جبکہ ا تباع شریعت کو صرف حتی الامکان قرار دیا ہے۔
حضرات ناظرین ! اب خان صاحب کے دین وایمان کی فہر لے ہیں،
حضرات کہاں سے کہاں : پہنچ گئے ۔
خصرت کہاں سے کہاں : پہنچ گئے ۔
خصرت کہاں سے کہاں : پہنچ گئے ۔
خصرت الدی نُسکاؤاللہٰ خِسَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ خِسَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُولَالِ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُولَالِ اللّٰمُیْنَ وَاللّٰمُیْ وَاللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْنَ کُورُ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیٰ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ

لمئ فكرا

زیرِ مطالعہ کتاب یں ہم نے خان صاحب کی کتابوں کی مختصر تفصیل مع حوالہ کتب لکھدی ہے، موصوف کے اہم کتابوں کی فہرست بھی دیدی ہے برا و کرام آب خود اصل کتابوں کا مطالعہ کریس، یقینا آب تبھرہ نگاری لائر عام عثمانی سے تبصرے پر بھر پوراتفاق کریں گے، کہ بریلوی مذہب ، جہالت، سفاہت، افترار بردازی ، ہرزہ سرائی ، قبر پرستی اور پھراخریں جہالت، سفاہت، افترار بردازی ، ہرزہ سرائی ، قبر پرستی اور پھراخریں مشہورتبصرہ نگارعلّام عام عثمانی نے بریلویت ورضافانیت کے بارے یں جو تبصرہ کیا وہ اُن کا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہے جس کو بر علی کے مُرشد عام اعلی خرت احدرضافان نے اپنی وفات سے دو کھنٹے سترہ منٹ پہلے ایک خصوصی نششت میں نہایت دلسوزی فیرٹوای کے اندازیں وصیّت کی ہے۔

اس مجلس بین اعلاف طرت کے صاحبزادگان کے علاوہ وہ حضرات مجم شریک تھے جواعلاف کو حضور پڑنور، آیت اللہ، تجت اللہ مفتی دوراں ام آخرالزبال، سیرالعلمار، اشرف الفقہار، مجدّد زبال وغیرہ وغیرہ جیسے بھاری بھر کم القابات سے یاد کرتے ہیں۔

بهرحال ۱۱م آخرُ الزّبال احررضاخان اس محبس بن یون ارست او منسسر کاتے ہیں :

#### اعلى حضرت كادين ومذهب

رضاحین و کنین (دونوں صاجزادے) تم سب محبت واتفاق سے رہو ، حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑ و اور میرادین و مزہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ایم فرض ہے۔ اللہ تونسیق دے۔

(كَتَّابِ وَصَايَا شَرْيِفِ مِنْكُ مُوْلِفَحُسْنُين رَضَافَان) مطبوع اليكثرك ابوالعلائي برسيس - أكره (بمند)

نوٹ : - فان صاحب نے اتباعِ شریعت کوتوحی الامکان نہ چوٹنے کی تاکید کی ہے - اور اپنے دین ومذہب پر جو اسی کم آبول سے ظام رہے ایسی صورت میں خان صاحب کے دین ومذہب کو قرائن وحدیث کے اس دین ومذہب سے کیا تعلق ہے جس کوخاتم الانبیار محدر سول الشرصة الشر علیہ وسلم فے أمّت کوعنایت فرمایا ہے؟ فاعتبروایا اولی الالبتاب

# اعلی صفرت کےدین وزیر کے چند تونے

خان صاحب کاوین ومذہب جیسا کہ خود موصوف نے ظاہر کیا ہے خودان کی ابنی کتابوں سے بہاں نقل کیا جارہ ہے۔ خاں صاحب نے اپنی وفات حسرت آیات سے صرف وڈو گھنٹے قبل والی نشست میں اسطرے ارشاد فرمایا : ایات سے صرف وڈو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں ۔ اس وقت وڈو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں ۔ ایک الشرور سول کی ۔

دوستری، خودمیری ۔

جبہل وصنیت : - تم مصطفے صنے الشرعلیہ وستم کی بھولی بھالی بھیڑی ایر کیاں ،

ہواور بھیرطیئے تمھارے چاروں طرف ہیں بہ چاہتے ہیں کہ تھیں ہر کادیں بھیں فضتے ہیں ڈوال دیں ، تھیں اپنے ساتھ جہنم ہیں لے جائیں، ان سے بچو ، ان سے بچو ، ان سے بچو اور دُور بھا گو ۔ مثلاً دیو ہندی وغیرہ ۔ (اعلی صرت بر بیری از بستوی مضا ) دیو بندی ہوئے ، قادیا نی ہوئے ، جیڑا الوئ کئے میں کتے ہی فرقے ہوئے یہ سب بھیریئے ہیں ، تھا رے دین وایمان کی عرض کتے ہی فرقے ہوئے یہ سب بھیریئے ہیں ، تھا رے دین وایمان کی عرض کتے ہی فرقے ہوئے یہ سب بھیریئے ہیں ، تھا رے دین وایمان کی

تاک یں بیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ الخ جس نے اسے مشتا اور جانا قیامت کے دن اس کے لئے نور و نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت وہلاکت ہے، یہ تو خدا اور رسول کی ومیت ہے (یا در ہے کہ یہ وصیّت خان صاحب کی پہلی وصیّت ہے جسکوخان بایا

ارا اور رسول کی وصتیت کہر رہے ہیں، جھوٹے کوعقل نہیں ہوتی ایسے ہی وقت کہاجا تاہے ۔ العیاذ بالشر

و توسری وستت ؛ میرے جنازے یں بلاوج تا نیر نہ ہو، جنازے کے ایک اور شجرہ قادریا (یعنی اللہ اور شجرہ قادریا (یعنی اللہ اور شجرہ قادریا (یعنی فرستان بہنیے تک) ۔

مرتب خسنین رضافان (صاجزاده اعلی صنرت) لکھتا ہے کہ یہ دونوں للیں صفور پرُرنور کی تصنیف ہیں . (صدائق بخشش مصددهم)

ارٹ اولی دفن کرنے کے بعدہ الدرضاخان (صاجزاوہ) باُواز بلندسات بار قبر پر افان کہیں بھرواپس ہوجائیں۔

اعلی صفرت این قبر پر افان پڑھنے کی نصوت فرمار ہے ہیں اور وہ بھی سات مرتبہ ، اعلی صفرت کے دین و مذہب کی یر کھنی دلیل ہے ، شربیت محدی سات مرتبہ ، اعلی صفرت کے دین و مذہب کی یر کھنی دلیل ہے ، شربیت محدی اللہ صفال شربیت میں ملتا ، نصحابہ کوام نے دسول الشرصفال شربیا کی قبر پر بڑھی ہے نہ کی قبر شربیت بر اور وہ بھی سات مرتبہ لیکن یہ اعلی صفرت کا دین امام نے قبر پر اور وہ بھی سات مرتبہ لیکن یہ اعلی صفرت کا دین ومذہب ہے ۔ دیکھڑ یہ نیٹ کھڑ و فیے یہ نہ ۔ اللّیۃ

ارٹ دیا ہے۔ فاتریں ہفتیں بن بار ان اضیار سے بھی کھے بھیجدیا کرد · (ان ٹھنڈے وینٹھے اور نمکین چٹخاروں کی فہرست گذشتہ صفر 21 پر درج کردی گئی مطالع فرمالیں)۔

اگرروزانه ایک چیز بکوسکے تو یوں کرو یا جیسامناسب جانو۔ شایداعلی مفرت نے ہفتے ہیں تین بار نا دار مڑیدوں پر گراں خیال کیا پھرز ہروقناعت اختیار فرما کر پومیہ ایک چیزروزانه کرنے کامشورہ یا۔ بہمال السانون مي توبرقى روكى طرح سرايت كرجاتى اوريهى خان صاحب كا

یکن اس بوش وحواس کی دنیایں ایسی باتیں شاغواندخام خیالی کے الت تواسكتى بى حقيقت ساسكوكونى علاقرنبيس بوتا.

بہاں فان ساحب ہے کھم وہوگیا قلب کے مراسے کرنے کی ضرورت نہ هى صرف قلب بريد لكها بواكهدينا كافي تها، قلب كوكون ديجها، جيرنا يهارنا تودر کنار، بات بن جاتی اور اپنی کارمی چل پرتی ، بیکن جموٹے کوعقل مہیں روتى وه ألثابى جِلتاب، وألغيناذ بالشر

اگرایسے وقت کوئی فان صاحب کو چیلنے کر دیا توفان صاحب کی

خانیت پانی بانی ہوجاتی . ماضی قریب میں علامہ انورشاہ کشمیری ؓ (سٹینے الحدیث وارابعلوم دیوبند) نے ایک قادیانی مناظر کو اسی قسم کا جیلنے دیا تھا، مناظر ننگے ہیر بھاک بڑا۔ واقع يا ہے، جھوٹے بني مرزا غلام احرقادياني كايد عقيده تھاكرسيدنا عیسی علیدات ام زین بی بروفات بائے بی اسمان برنبیں اعطالے كئے اس قارياني مناظرنے يہي دعوى دُھرايا -

علامها نورشاه مشميري بناس كاجواب اسطرح وباكرسيدناعيسي علىالت ام زنده حالت ين جم ورُوح كساته أسمان برأهائ - كي میں اور وہ آج بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمان برباتیات ہیں۔

اس جواب برقاد بانی مناظرنے علامہ سے سوال کیاجب وہ زندہ حالت یں دُنیاوی جبم ورُوح کے ساتھ موجود ہیں توان کے جبمانی بدن کیلئے كل كى مُرغى سے آج كا أنڈا بعلاہے۔

ارست اوس و تاویانی ویوبندی ، نیجری (مسلم لیگ) جمانر تدین (بے دین) ہیں ان کے مرویا خورت کا تمام جہاں میں جس سے بھی نکاح ہوگا مسلم ہویا کافراصلی یام تدانسان ہویا حیوان محض باطل اور زناخالص ہوگا أوراولادولدالزنا بوگي - (الملفوظ حقددوم مكو، فتادي رصويرج و ميرم) يهال يه وصيت كرتے وقت اعلى صرت ى عقل كھ شول ي أكنى، كافريام تدانسان سے نكاح كرنا بهرحال حرام و باطل ہے ليكن خان صاب ديوبندى ادرسلم ليكى كانكاح حيوان سيهي باطل اور زناقرار ديا اورجيوان كى اولاد كووَلُدُ الزّناقرار دے دیا معلوم ہوا اعلیٰ حضرت کے دین ومذہب یں چوان سے نکاح جائزہے؟ تب ہی تودیوبندی مسلمان کا نکاح بیوان سے باطل و ترام قرار دے رہے ہیں۔

خُرُد كَانَام جُنول ركه يا جُنول كا خِرُو لاحَوْل وَلاَ تُوَة الدَّبِاللهِ دِ ماغی فلل کی اس سے بھی بُدتر مثال اور کوئی ہوسکتی ہے؟

## اعلى حفرت كي تودفري

. محدُ للتراكر مير \_ قلب كے ووا محرا كئے جائيں توخدا كى قسم ايك پر لكقا بوكا لأالا إلا الشر اور دوسرك برفخت رُرَّسُوْلُ الشّر،

(الملفوظ حقة دوم معد، صدوم مسالم) يه اعلى حضرت كى خود فرتبى كى مثال ہے جو مُريدوں، عقيد تمندس، بھولے بھالے ناظرین حفرات بھر یکبارخان کی خود فریبی و میرالیں۔ بحد بشراگرمیرے قلب کے دو مکر کے کردیئے جائیں توخدا کی تسم ایک پر اللہ ایو گا، لا الا الله الله دوسرے بر انھا ہوگا میں درسوں الشر ۔ اللہ ایو گا، لا الله الله اللہ کو منت کے انتھا ہوگا میں درسوں ا

اعلى محضرت كازعم وبيدار

بحد لله بن حالت وه بأتا بول جن من فقهائے کوام نے لکھا ہے کسٹنیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن میں نے سنتیں کبھی نہوڑیں، البقہ نفل اُسی روز سے بچھوڑ دیئے۔ (الملفوظ حقر دوم منھ)

بهان خان صاحب کازیم و پیندارا پینی سنباب پرنظرا تا ہے۔ شیطان فرایسا گھائل کردیا کرخان صاحب طئن ہو گئے کہ جھیر شقتیں معاف ہوگئیں حالانکہ اسکاتف اضروت کراہلی بہی تھا کہ نوافل کی کنٹرت ہوجاتی انہا ہے تشکراہلی کھوزیادہ ہی ہوجانا چاہیئے تھا یہ کیا ناسٹ کری واصان فراموشی نہیں ہے کہ نوافل کو چھوڑ دیا جائے۔

پهریه دعوی کرنا کرمستین معاف، وکیس دلیل کامتان به کرکیافان میا بروسی و بیان کامتان به کرکیافان میا بروسی یا الهام آیا ہے ؟ جبکہ وسی کاسلسله قطعًا بندہ اور الهام نہ مجت ہے مدولیل خاص طور پر ایسا الهام بورمستوں کومعاف کردے بُنتیں تواولیا رائٹ محابہ کرام حتی کرانبیار علیہمُ السّلام پر بھی معاف زھیں۔

بخاری وسلم می کشن المرسلین والی صدیث موجود بے بربی پرسنن واحب رہے بیں انھوں نے خود بھی پابندی کی اور اُمّنت کے تمام افراد پر بھی واجب قرار دیا۔ دُنیادی غذاویانی کی ضرورت ہوگی ؟ آسمانی غذاکافی نہیں ؟ علامہ انورشاہ نے جواب دیا بے شک انھیں دُنیاوی غذا یا تی ہی کی ضرورت ہے اور وہ ہرروزض ورشام الشرکے فرشتے زمین سے نسراہم کرتے ہیں .

قادیانی مناظرنے پھرسوال کیاجب وہ وُنیاوی غذاو پانی استمال کرتے ہیں توانفیں بیشاب پاخانہ کی بھی طرورت بیش آتی ہوگی ؟

علام نے جواب دیا بیشک! انھیں دُنیاوی غذا کے تقاضے ضرور بریدا ہوتے ہیں۔

قادیانی مناظرنے بھرسوال کیا تو (سیدنا) عیسی (علیه استلام) کابیتاب باخانہ جنت جیسی مقدس زین میں کیونکر گرسکتا ہے جبکہ جنت نجاست سے باک ہے۔ اُخروہ نجاست کہاں جاتی ہے ؟

اس موقعه برعلام الورشاه می ایمانی ترارت اُبل بڑی برجسة اینابیتول قایان مافرکی ایمانی ترارت اُبل بڑی برجسة اینابیتول قایان مافرکی آهین آها و ربلندا وازسے کها «فیصله اُنج بوگیا» یه گفتا و شبر قادیان (لا بهور) بی بس بور بی تھی فرمایا ، جلوم زاغلام احرقادیا فی گرمولو . سیدناعیسی علیالتلام کا بیشاب یا فائداس کی قبریس گرریا ہے اگر یغلطا ثابت موجائے تو اسی بیتول سے مجھے بلاک کردینا ؟ لا الا الدالیش

مست شوروئيكار، قيامت فيزېجان بيدا ، وگياسارا مجمع غلام احدقادبانى كې قبرى طوف دور برا، قاديانى مناظرادراس كے چيا جيائے ايسے غائب ، موكم خيسے گدھے كے مينگ ، حياء الحق و من هن الباطان -

اعلی حفرت احدر ضافان کوایسے مردمومن سے سابقہ نیرا، ورزمون کابھی وہی حشر ہوجاتا۔ 45

اوراس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھاکر تاہے اور اسس کا ہاتھ

بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتاہے اورائر کا پیر بن جاتا ہوں جس سے

وہ جلا کرتاہے۔ اگر وہ بھے سے بھھ انگتاہے تواس کوعطاکر دیتا ہوں اور

اگر وہ کسی سے بناہ جا ہتاہے تواس کو بناہ دیتا ہوں۔ (بخاری شریف)

عدیث شریف سے نوافل کی فضیلت وا ہمیت کسقدر باعظمت ثابت

اور ہی ہے جولوگ نوافل کی کشرت رکھتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

اور ایک اعلیٰ صفرت ہیں کہ اپنے زعم و بندار کی نجاست ہیں ہے ہوسٹس

اور ایک اعلیٰ صفرت ہیں کہ اپنے ذعم و بندار کی نجاست ہیں ہے ہوسٹس

اور ایک اعلیٰ صفرت ہیں کہ اپنے ذعم و بندار کی نجاست ہیں ہے ہوسٹس

الاسے ہیں۔ ایضیں اپن آخری زندگی ہیں ہوائے ترمان نصیبی کے اور کیا ملا۔

الاسے ہیں۔ ایضیں اپن آخری زندگی ہیں ہوائے ترمان نصیبی کے اور کیا ملا۔

الشعب ہیں۔ ایضیں اپن آخری زندگی ہیں ہوائے ترمان نصیبی کے اور کیا ملا۔

الشعب ہیں۔ ایضیں اپن آخری زندگی ہیں ہوائے ترمان نصیبی کے اور کیا ملا۔

الشعب ہیں۔ ایضیں اپن آخری زندگی ہیں ہوائے ترمان نصیبی کے اور کیا ملا۔

ناظرین مضرات بکیبار مجراعللحضرت کے زعم و پندار کو پڑھ کیں۔

بحمدُ دشریس اپن حالت وہ پاتا ہوں جس میں فتبار کرام نے کھاہے کہ

سنتیں جی ایسے ضحف کو معاف ہیں لیکن میں نے سنتیں کمجھی نہ چوڑیں،

المبند نفل اسی روزرے چھوڑد ہے۔

(الملفوظ حصر موم، شکالاء)

مرتب مصطفے رضافان (صاجزادہ اعلیٰ حضرت)

مرتب مصطفے رضافان (صاجزادہ اعلیٰ حضرت)

أعلى مُفرّت كازُمرِ وتقوى

خان باباکے ایک اورصا جزاد ہے کے زئروتقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بھی معفی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بھی معفی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بھی مشائے کرام کو یہ کہتے مناہے کہ ان کو (اعلی حفرت کو) دیچھ کرصی ایکوام کی زیادت کا شوق کم ہوگیا۔ (کتاب وصایا خریف میں) تھی زالتُدنیا والا بڑو ہے۔ خان بابا کا زہرہ قناعت شدیارہ کا پر ملاحظ بجھیے ۔

علادہ اذیں وہ کون فقہار ہیں جنھوں نے خان صاحب پرسٹنیں معاف کردیں کم اذکم دوجارنام ہی بتاویتے۔خان صاحب نے لفظ فقہار کہرا ہے مریدوں کو توخا نوش کردیا ۔ لیکن کیا وہ اُست کے اہل علم کو بھی ایسا فریب دیا۔ گئے۔خان صاحب کے اس باطل زعم و بہندار کا جبلہ تو اِنھیں بنی زندگ ہی میں ممل گیا کہ وہ نوافل سے خوم ہو گئے ،انشار اللہ اُنٹرت کا انجام ہم اور ایس سب ہی ویچھ لیں گے۔

انبیارگرام، مفرات محابر اوراُ ترت کے جُملہ صالحین ابن اُ فری زندگی میں فوافل کی کثرت کی کا فری زندگی میں فوافل کی کثرت کیا کرتی ، اور ایک فان بابا ہیں کہ ان پر سمنتوں کی بیا بندی اُ مُرَّمُ کی اور نوافل کو تو انھوں نے چھوڑ ہی دیا۔ اُعُودُ بِاحدُّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الدَّوجِیْمَ .

اس مطلط میں ناظرین حصرات کو ہم ایک حدیث صیح کی جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں۔

سيدنا ابو مريرة محضورا قدس صلّے الله عليه وسمّ كايه ارشاد نقل كرتے ميں، أب في ارشاد فرمايا الله رتبارك و تعالى ارشاد فرماتے بيں:

وَمَايَوَالُ عَبُوى يَسَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلُ حَتَّ أُجِبُهُ فَإِذَا آخُبَنِتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ التَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ التَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ التَّيْ يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ التَّيْ يَمُشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَئِنَ آعُطَيْتُهُ وَلَبِّنُ إِسْتَعَاذَ فِنْ يَمُشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَئِنَ آعُطَيْتُهُ وَلَبِّنُ إِسْتَعَاذَ فِنْ لَا عِنْ ذَنَهُ : (رواهٔ البخاری)

مشریجید: بیرا بنده نوافل کے ذریع میرا تقرب (نزدیکی) ماصل کرتارہا مے بہاں تک کریں اس سے فرت کرنے لگتا ہوں اور حب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تواکس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ شنا کرتا ہے ایا ہے۔ لیکن ایک ہے اوب اعلی حضرت بین کداروائ مطبرات کو اراری فعش عنوان سے یا د کررہے ہیں .

از فدا بوتند تونيق ا دب بادب فروم باندنطن رب

# بَا ادَبْ بَا ايُمَانَ، بِ ادَبْ بِالْمَانَ

ب اوب اعلی حضرت نے ایک قصیدہ اُم المومنین سیّدہ ماکٹ صدّ نقرہ کے کوشن و بہار جُوبن اُبھار پر لکھا ہے۔ نقلِ گفر ، کفر نبات دکے تحت ہم اسکے جندا شعار نقل کررہے ہیں، پوراقصیدہ تواصل کتاب یں ملیگا۔

ایک عیرت مند شریف انسان کواس قصیدے کا بر صناتو در کنارد کیمنا اور اسکا تصوّر کرنا بھی شرمناک اورایمان سُوزہے۔

اور استان ما در روی بی سر می ایران می سرد ، ما تیون کے باس وسے بھی اور ب واحترام کی قلب ، جہالت و جماقت کی کثرت مضہور رہی ہے۔ ان اور ب واحترام کی قلب ، جہالت و جماقت کی کثرت مضہور رہی ہے۔ ان

سايس قعيد عمن بعي بن-

خان بابا کے اس قصیدے کے چنداشعاریہ ہیں۔ بخیہ تارنگاہ سُوزنِ مڑ گاں سے گزر آئے آنکھوں سے اکبلل بیباک نظر میں ویٹر میں ماروں میں وہ کور کا بھالہ مسکی جاتی مرقد اس سے کم تک لیکر

تنگ جیست انکالباس اوروه جُوبن گابها مسکی جاتی ہے قباسر سے کر تک لیکر یہ بیٹا پر تاہے جُوبن کرے دل کی مورت کر ہوئے جاتے بیٹا مرسے بُروں سینہ و بُر

(حدائق بخشش صهرم ۱۳۳۵ ه م<u>۳۳)</u> مرتبه، محد محبوب علی خان قادری مقام اشاعت، کتب خانه ایل مُنت جانع مسجد، ریاست پشیاله - بهند

#### اعلى حفرت كاليك عَياسوزانكشاف

انبیارعلیهم التلام کی قبور مُطهّره میں اندائی مطبرات بیش کی جاتی ہیں، وہ اِن کے ساتھ سنب باشی فرماتے ہیں۔ (الملفوظ صدیم مثلا مسلامه) مرتبر مصطفے رضافان (صاحبزاد واعلی صرت

فان ماحب نے اس محروہ وجیاسور انکشاف میں ایک صوفی صاحب کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ تصرت بھی ایسا فرماتے ہیں، غالبًا فان صاحب بنے مریدوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بات متحقق اور درست ہے۔

پہلے تو ہم خان باباسے صاف میں کہدینا چاہتے ہیں کواس انکشاف یں آپ کے صوفی صاحب کو کب بخشا گیا ہو آپ کو بخشا جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس سفیر جمورے و بدترین افرار کے داورادی ہیں اور وہ دونوں بھی "حاطب لیل" اندے کی لاٹھی، بس اسس سے زیادہ اسکی کو کہ جمع ترین

قرآن حکیم نے ازواج مطہرات کی تقدیب و ترمت کوجی ظات شان کے عذان یں بیان کیا ہے اور جوادب واحترام کا درس دیا ہے بطبقہ نسوانی یں شاید و باید کسی فاتون کو نصیب ہوا ہو، ان کو اُمّت کے مُرد وعور توں کی "مقدّس ماں"، گلیبات وطاہرات" کا لقب، بھولی بھالی نیک وصالے مزاج والیاں، جنّت واہلِ جنّت کی سیدات، آخرت میں ہر ہر عسل برر دو ہرا حصر یا نے والیاں، اجر عظیم کی بشارت یا نے والیاں، وُ نیب ای تمام عور توں بر فیلیت رکھنے والیاں، پاک وامنی وطہارت یا فتہ نواین بی کی اہل بیت نوایین جسے باعظمت القاب اور عظیم صفات سے یا د

(۵) مسکی جاتی ہے : مسکی جاتی ہے سے مُراد بھیٹ پڑتی ہے ، بینی جبم کی نوخیز جوانی اوراس کی تروتازگی ، برُشبابی ایسی بهرپورب کرقباً انگورداشت المرياقي بِهُ شجاتي ہے۔

(٨) بوبن كايص يرنابر جوبن كايهط برناايسه وقت كباجا تاب جب كسي دوشیزه کی جوانی وستی اینے برن کے لباس کو تار تار کرر ہی ہو۔

(٩) سيندورُر: سينه كمعنى جِهاتى اور بُرْ ، كركا نجلاحقة (سُرَين) بَرُول كے معنی با بر ہونا، یہ جملہ اس وقت کہا جا تا ہے حب کسی دوشیزہ کی چھاتی اور أس كے بیشت كاأبھار كيروں سے باہر بور با ہو۔

اعلى حضرت خان باباك قصيدب يسجوالفاظ ومحاور عصيم في الملى الشري كردى مهمارا قلم اس بخس وناياك، ركيك وفيش بازارى عنوان كي ترت رفير أماده نرتها ليكن كيا كياجائ جوشخص افي ماسواسار بركان ك مسلانوں کوبے ایمان، مُرتد، ملتون، مردود، به اوب ،گشتاخ کها کرتا تھ (بس كى تفصيل كرشته صفحات بسائيكى به) ايستخص كى جالت بمفاهت مانت، بادبی، گستاخی نے اس تصیدے یں ان تمام حدُود کو بار کر دیا جو الارى عاشق ايى بازارى معشوقه كيك استعال كرتاب-

بااوب باايمان، بادب بايمان أُمَّ المؤمنين ستيده عائشه صديقه مع نبي اكرم شفيع اعظم. خاتم النبين صلّے السُّر عليوستم كى زوج خرته، صديق اكبر كى صاجر ادى، أحت كے عمام رو دخواتين كى مقدّس مال، جنكا دب واحترام أك تمام ماؤن سے كبيں بلندو بالاہے جو ونيامين مائي كملاقي بي اورجن كااوب واحترام قرآن حكيم كى سُورة بوراور لوط: - باوب اعلی صرت کابے جامرید (مُرتب) کتاب کے مقدم

یں بڑے فخرد نازمے مکھتاہے۔ (اعلیٰ حضرت مجددِ دین وملت رضی الشرعنہ کے کلام میں جو کچھ ہے، ہرگز مركز مبالغ نهيس ب بلكه يرسراسرحال اور وار دات قلبي بي جنهي حضوراعلى حضرت قبله بي كاقلب مبارك تها جوضبط فرما ما تها).

(صائق بخشش حديسوم مد)

بادب خان بابا كايه قفيده اگرج اردوزبان يسب تا بم السي بعض فارسى الفاظا وربازاري شعرو شاعرى كيعنوانات بعي بب بوعشق وستي كانباركيك بازارى عاشق ابى بازارى منشوقرك لئے استعال كرتا ہے، خان بابا بربعيمستى سوار بوكئ اوروه ندهال بوكروه ساريع فانات استعمال كرك اوريه بوكش مديا كدكس عظيم المرتبت خاتون كومخاطب كريب بي ناظرين مفترات! قصيد مع الفاظ كي تشريع ملاحظ فرماية.

(۱) بخیر تارنگاہ نے نگاہ کے شعاعوں کی سلوائی۔

(٢) سُوزَنِ مِرْ كان بريك ك نرم ونازك كبخان بالول كافولهورت صلقه

(٣) كبلبل بياك فظرار شعروشاعرى من ندر، لا بروا، چېل قسم كى عورت كو

(٢) تنگ ويست لباس بر ايسالباس بوجم كى مرمرساخت كوواضخ كردے -

(۵) بو آن کا اُبھار :- یہ ایک بازاری لفظ ہے بوسیاه کار، بُرکا راورتوں کے كے استعال كياجا تاہے۔ يعنى جوانى ومُنتى كى الت جوبازارى غندول كوب قرار كرديت ب.

(١) قبآ :- ووفاص لباس بوگردن سے بیروں تک دھ کارہا ہے۔

سورة احزاب میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے خصوصًا سورة نوُدُ میں سیندہ عائشہ صدیقہ ن<sup>ن</sup> کی طہارت و پاکی میں مسلسل و ورکوع <u>۹۹</u>۹ پارہ الا موجود ہیں ۔

ستده عائشه صديق كبارے ين سيدالملائك جبريك اين فرمايا تها: يامُحَدَّهُ كُلُهُ فِيهِ وَرُجتَكَ فِي السَّهُ نَيْدَا وَ الْمُاخِدَةِ -ياريول الله وا بي آپ كي دنيا وا فرت كي بيوى مين -

مشہور تابعی مسروق بن الاجدع الهمدانی اصحاب رسول کا قول نفت ل نرتے ہیں

سیترہ عائشہ، صدیق کی بیٹی صدیقرہ، اللہ کے عبیب کی جبیرہ (مجوب و چبیتی بیوی) اور جن کی طہارت ویا کی آسمان سے نازل ہوئی۔ (الاجابہ الم بررالرمن الار عشی)

ایک مرتبر ریول اکرم صلّے الشّرعلیہ وسلّم نے سیّدہ اُم سلم منے فربایا،
اے اُم سلم اُ اعائث اُف کے بارے یں مجھے ایذار مذرو وہ تم میں واحد خاتون ہیں جن کے مجڑے یں خلوت کے وقت بھی وی اُجایا کرتی ہے ( بخاری )

خان بریلوی کوکس طرح بجھایا جائے کہ اُمتتِ سلم کی اس مقدرس ماں کا اوب واحترام کس طرح ہونا جائے۔

ان كى عظمت وشان كاكياعنوان بوناچائي، ان كاباكيزه تذكره كس حُسن وخوبى سے اوا كرناچائية ؟ جابل كوتوسجهايا جاسكة ب كيونكروه جابل ب ليكن براھے ليكھے جابل كوكيسے جھايا جائے ؟

إِنْ كُنْتَ لَا تَدُى مَ فَتِلْكَ مُصِينَكَ اللهُ وَإِنْ كُنْتَ تَدُرِي فَ اللهُ صَلَيْكَ اللهُ مَا اللهُ ال

ام المرمنین سیده ما کت صدیقیره کایشرم ناک تعارف جو ب اوب الل صرت کی زبان وقلم سے جاری ہوا ہم یہ کہکرا بناقلم دوک دیے ہیں۔
مان بابا آبی کال کاجو بن اُ بھار ، یا کم از کم اپنی بیوی بیٹی کاشن جہار ایسے ہی فیش ورکیک بازاری الفاظیس یکبار خود بیان کردیتے۔
انبیار سابقین کے کلام نبوت میں یہ بات مُشترک دہی ہے:
انبیار سابقین کے کلام نبوت میں یہ بات مُشترک دہی ہے:
انبیار سابقین کے کلام نبوت میں یہ بات مُشترک دہی ہے:
ویکا فیک کا منافِق کے دیا فیک کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک کا کہ کا انہاں کا دیا ہے کو۔

## أحدرضاخان كي تعلمات وبرايات

المدرُ صَاخان المن كتاب "الامن والعلى صفيه المردِ منطقة إلى المن والعلى صفيه المردِ منطقة إلى المن والعلى صفيه المرد المنظرة المرد المنظرة المرد المنظرة المرد المنظرة على المرد المنظرة على المرد المنظرة على المنظرة المرد المنظرة المنظمة المرد المنظمة ال

انبیار ومُرسلین، اولیار الله، علما، صالحین سے ان کے وصال کے بعد میں استعانت (مدوطلبی) جائز ہے، اولیار الله بعدانتقال بھی وُنیایں

تصرّف (لین دین وغیرہ) کرتے ہیں۔ خان صاحب بریلوی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی ہے کو بھی اپنی مشکلات ومصائب میں میکارو وہ مدد کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں اور میکارنے والے ومصائب میں میکارو وہ مدد کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں اور میکارنے والے

کی مُصیبت دُور کر دیتے ہیں۔ اور بہی بات شیخ عبدالقا در جیلانی کے بارے میں بھی نکھتے ہیں کہ مُصیبت اور عاجت کے وقت اُنھیں کیکارا جاسکتا ہے اور پھراس سفید جھُوٹ کی ٹائید اور صداقت کے لئے فودا پناعل نقتل کرتے ہیں کر: خان صاحب نے اولیار الترکے مقام ومنصب کے بارے یں یا گرافشانی ک ہے کہ شیخ عبدالقا درجیلانی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ:

آف بطلوع نہیں ہوتا یہاں تک کہ مجد پرسلام کرے، نیاسال حب آتا ہے بھہ پرسلام کرتا اور مجھے خبردیتا ہے کہ جو بکھ اسس سال میں ہونے والا ہے۔

نیا ہفتہ جب اتا ہے جمد پرسلام کرتا اور مجھ خبر دیتا ہے جو کچھ بھی اس یں ہونے والا ہے۔

نیادن جو آتا ہے جمہ برسلام کرتا ہے اور مجے خبردیتا ہے جو کھے اسس میں ہونے والا ہے۔

کے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظرے یس اللہ عزود حجل کے علم ومضاہرہ سے در کیاؤں میں عوط زن ہوں۔ یس توسب پر حجت اللی ہوں۔

اگریری زبان براؤک شریعت نه ہوتی تویس تھیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور ہو کچھ تم اپنے گروں میں اندوخہ کرکے دکھتے ہو۔ میں تھارا ظاہروبا طن سب دیکھ رہا ہوں۔ (فالص الاعتقاد برطوی مالا)

اولیارالشرکبارے میں خان با باکا یہ مشرکانہ عقیدہ صرف اُن کا این فاندساز عقیدہ ہے جو ہلت کے کسی بھی فرقے جس میں سارے گراہ فرقے بھی اُسلطین خان صاحب اور اُنکی ذریت اُسلطین خان صاحب اور اُنکی ذریت تنہاویک ہے بھراس کے باوجودخان صاحب کا یہ دعویٰ کو بی سال باست سے دالجاعۃ بیں کسقدر مفتحکہ خیزوجا ہی دعویٰ ہے؟ الشرت الی اس جہالت سے دالجاعۃ بیں کسقدر مفتحکہ خیزوجا ہی دعویٰ ہے؟ الشرت الی اس جہالت سے سب کو بھائے۔

یں نے حب بھی مدوطلب کی یاغوث میں کہاایک مرتبہ یں نے ایک دوسرے ولی (حضرت مجبوب اللی) سے مدوما نگی ی چاہی مگر میری زبان سے وال کانام نہ نکلا، بلکہ زبان سے یاغوث میں رنکلا۔

میں رنکلا۔ (طفوظات مے ای)

خان بابات پوچھاگيا. كيا اوليار الشرايك وقت يس چند جگر ما هزيونكي قوت ركھتے ہيں ؟

جواب دیا، اگروه جائی توایک وقت میں دین جزار شہروں میں دین جزار شہروں میں دین جزار جگہ کی دوج دین جزار جگہ کی دوج دین جزار جگہ کی دوج کے میں مسلمان کے گھریں تشریف فرما ہے۔ کریم توتمام جہاں میں ہرمسلمان کے گھریں تشریف فرما ہے۔

( طفوظات مسلا، خالص الاعتقادت )

اس کیسلیم بی احمدرضافان بر بلوی نے چند دیکایات وقیقے کہانیاں تکھی ہیں جو بے کسند مُن گرات قسم کی ہیں ، اور ان جُو ٹی وفرضی روایات کو قران وحدیث جیسامقام دیا ہے اور یہ تاکثر دیا ہے کہ یہ شک و سُنہ ہے والی جی اور یہ تاکثر دیا ہے کہ یہ شک و سُنہ ہے و موروف باک بین ، طبقہ موکوفی میں تاکہ جی ارب میں خان صاحب تھے ہیں کہ :

ایموں نے فرایا جے کوئی حاجت ہوتو وہ میری قبر برما صرف انعوں نے فرایا جے کوئی حاجت ہوتو وہ میری قبر برما صرف

انھوں نے فربایا جھے کوئی حاجت ہوتو وہ میری قبر پر ماضر ہوکر اپنی حاجت مانگے تویں اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ (رسائل رضویہ جمامالا)

سنیخ احد بروی نے یہ بھی کہاہے کہ تم میں اور مجھیں یہ ہاتھ بحرمی ، ہی تھا ہمرمی ، ہی توجہ سے می توجہ کرتم میں اور مجھی یہ ہوں جب وہ مجھ سے حاجت طلب کرتا ہوں اس کی حاجت بوری کردیتا ہوں )

ال الشرك بارے میں میں طرفہ تماشہ ملاحظہ یجیجے۔ تکھتے ہیں : الل الشرا كمٹر و بعیشتر بحالت بدارى ابن جمانی آنتھوں سے صور کے ال مبارک كامٹ ابدہ كرتے ہیں ، اہل بصیرت حضور علیال سلام كودورانِ نماز

المستاني المستاني كريم صقال الشرعلية وستم ظاهرى أنتهون سے غائب كرديئة السرع الله على الله على الله على الله على الله على الله عائب كرديئة عالانكوه الله عليه وسلم كاجمال دكھاكر الله عطافر ما ناجا ہے ہیں تواس سے جماب كودوركر ديتے ہيں۔ عان بر ملوى ابنى اس تحقیق و دعوی كو ایک كافر كی مثال سے ثابت

جب کر کرشن کہتا کا فرتھا ایک وقت میں کئی سوجگہ موجود ہوگیا توحضرت فتح محد '' (ایک بزرگ کانام) اگر چند حکما ایک قت میں دیکھے گئے تو کیا تعجب ہے ؟

( فتاوی رضویه ج۲ م۱۲۲، ملفوظات مهد)

عقلی افلاس کی اس سے بدترین اور کیا دلیل ہوسکتی ہے۔ فان بابانے دعویٰ تو اسقدر ملند و بالا کردیا ، لیکن دلیل قرآن وحدیث کی بہیں بلکہ ایک مُشرک و کافر ہے دین کی بیشس کرر ہے ہیں۔ گویا فان بابا کے ان کرمشن کہتیا کو ئی مقدس وعظیم شخصیت ہے جسکوبطور تجت دلیل پیش کیا۔ گذاب و دقبال بھی فان بابا کے باں جہت و دلیل شماد ہوتا ہے۔ انمؤ و کیا دلئر مِن الشدیکانِ الرَّجِیمُ۔ احمد رضا فان کے ایک مُرید اس پر ہے حاست پر جھاتے ہیں : قرآن حکم کی ایک آیت جبکوغیوب خمسه کباجا آب بینی وه غیبی امور ملا علم سوائے رب العالمین کے کسی بشر کو حاصل نہیں وہ یہ بیں .

خان صاحب بریلوی الٹرتعالی کے ان خصوصی علوم کوکوئی اہمیت بہیں دیتے اور ندان کو الٹرتعالی کی صفت خاص قرار دیتے ہیں جبکہ متتب اسلامی کے ادبین وا خون نے ان علوم خمسہ کو الٹرتعالی کا خاصہ قرار دیا ہے اور نود قرآن حکیم اور احادیث میے کی وضاحت بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث میے کی وضاحت بھی یہی ہے۔

يكن خان صاحب كي تحقيق ملاحظ فرمائية ، تكمية بي :

حضور کی الترعیه وسلم کونه مرف یه کونو و اِن با تون کاعلم ب بلکر اِن با تون کو آپ جسے چاہی عطا کر دیں ۔ چنا بخر حضور کی اُنت کے ساتوں قطب اِن با تون کوجائے ہیں ، اگر چقطب کا درج عوث کے جنبے ہے پھرغوث کا کیا کہنا (وہ توقطبوں کے بج قطب ہیں) ۔ (فالص الاعتقاد بریوی متاوی ہ

خان صاحب نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضرونافل ہونے کے بارے یں سکھاہے:

حضور علیالت الم کی نگاہ پاک ہروقت عالم کے ذرّہ ذرّہ برہ، نماز، تلاوت، قرآن، محفل میلا دشریف، نخت خواتی کی مجالس براسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور بر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں ۔ الریددےگئے کہ الدر توالی نے اپنے اختیارات اور کا منات کا سارانظام اپنے مقرب بندول کے بیٹھا ہے اور خود کا منات کا نظارہ کئے بیٹھا ہے اب اس کے خاص بندے ، ی نظام کا منات چلارہے ہیں ۔ انہی کے اتثاری اور دینے لینے سے مخلوق کو جو کچھ مل رہاہے وہ سب ان خاص بندوں کی عطاو بخت ش ہے وہ جے چاہیں عطا کر ہی اور جے چاہیں فحر م رکھیں، زندگی موت، رزق و شفا غرض تمام خوائی اختیارات ان مُردہ بندوں کی طرف منتقل ہوگئے ہیں۔

خان بابا احدرضاخان نے اولیارالٹر کی شان میں ایک قصیدہ لکھاہے دو ایک شعر ملاحظ فرمائیں:

زی تصرف بھی ہیں ا ذون بھی مخت اربھی ہیں کارِ عالم کا مدیر بھی ہیں عبدالعت اور (حدائق بخشش ملا) قادر کل کے نائب اکبر کُن کا رنگ دکھلاتے ہیں انجے اِتھوں ہیں ہراک مخبی مالک کل کہلاتے یہ ہیں (شبحان اللہ عمّا یُشْدِکُون)

بریلوی مذہب کے امام اور فرسترعام احدرُ صافان کا عقیدہ یہ تھ اگر اولیار الٹرا بن قبروں میں جیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں ان کا علم دادراک معمع وبھر دُنیا کی زندگی سے کہیں زائد اور قوی تُربوت اہم میں بہر شخص منتیج جیلانی ہروقت دیکھتے ہیں اور ہرا کیک کی پُکار سُنتے ہیں ۔
اولیا رائٹر کو قریب و بعید کی سب چیزیں برابرد کھائی و بتی ہے ۔
اولیا رائٹر کو قریب و بعید کی سب چیزیں برابرد کھائی و بتی ہے ۔
ایک بریلی فاصل سکھتے ہیں :

امام بریلویت جناب احدرضاخان بریلوی بحی اس صفت البید یس ان کے شریک بین آپ آخ بھی بمارے درمیان موجود بین اور بماری مدد کرتے ہیں۔ (انوار رضا مذالی)

خان باباکی ساری مارت سازی اسی فسلفے کوجاری و ساری کرنے کے لئے تھی کہ ان کے مرفے کے بعد ان کے معتقد بن خان بابا کی پڑجا کریں ۔ اس طرح ان کانام و پریام جاری و ساری رہے ۔ اِنّا یِنْدِ وَ اِنّا اِلْکِ یَدُونَ اِنْ اِلْکِ اِنْدِ مِن اِنْدِونَ ا

خان صاحب اپنے ایک فتوی میں تکھتے ہیں : جوشخص کسی نبی یا رسول یا کسی ولی سے وابستہ ہو گا تو وہ اُسکے پُکار نے پرحاضر ہوجائے گا، اور مشکلات میں اسکی دستگری کریگا۔ صُوفیہ کے مرش کئے بھی اپنے مُریرُوں کو مشکلات سے رہائی عطاکر نیسکی مدرت رکھتے ہیں ۔

اس السلطين ايك جمو في روايت يربي نقل كرتے ہيں:
إذَ اتَحَدَّ مَنْمُ فِي اللهُ مُنْ مِن وَاسْتَصِينَ وَإِلَى المُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ہوتی ہیں۔ (احکام شریعت احمد مفافان ماک)
خان صاحب یہ بھول گئے ، زندوں سے مدد و مشورہ کر لینے کا حکم دیدیتے
تو پھر بھی خیرتھا لیکن مُردوں سے مدد چا ہمنا جبکہ وہ نود ہی زندوں کی مردو دُعا
کے متاج ہیں دوسروں کی کیا مدد کریں گے ،
لیکن خان صاحب نے مذتب اسلامیہ کے تمام افراد کو پیطلسماتی و فُللماتی

الشرك ولى مرت جي بلكه ايك كفرس دوسر ع هم منتقل بوت بی ان کی ادواح صرف اک آن کے لئے خروج کرتی ہے ہمراسی طرح جم ين بوتى بحص طرح ببلے تھى- (فادى نعيميده ١٢٢٥) مُفتى صاحب قبله كام ومُرشدا حدرضاخان كي تحقيق نادر مطالع يحجيُّ-

اوليارالله بعدالوصال زنده ان كتصرفات وكرامات باتنده ان كافيض برستورجارى ، اور بم غلامون ، خادمون ، مجتول محقدون کے ساتھ و ، ی ا مراد و اعانت سازی ۔ (فتاوی رضویہ ج م ٢٣٧)

#### ایک طلسمانی قِصّه

مكة المكرّمين ايك عارف في محص كها بيرومُرشدين كل ظيرك بعد مرجاؤل كارحضرت يه انشرفي ليس أدهى انشرفي بي ميراكفن اور ديركم أوهى ميس ميرا دفن كانتظام فرمادي -

چنا کچ دوسرے ون فہر کے وقت اس فےطواف کیا پھرمطاف کے ایک كونے يس ليك كيا، يس نے ديكھاكر روح برواز كر جكى ہے، وفن كوقت اس فے اپنی اً نکھیں کھول دیں میں نے کہا، کیا موت کے بعد زندگی ؟ كما . أَنَا حَيُّ وَكُلَّ مُحِبُ اللهِ حَيْ - (ين زنده بون اور الشركامر دوست

زنده دیرتا ہے۔ (رسائل رصوبی مصیر)

ربتا ہے۔ (رسائل رصوبہ مصلا) فان بابا احدر ضافان اسکی تعدیق کے لئے اپنی کتاب میں مزید تکھتے ہیں: ایک بزرگ نے انتقال کے بعد فرمایا، میراجنازه جلدی لے پوصفور اکرم صلالسعليه وسلم ميرے جنازے كا انتظار فراد بي الله (جات الني بريوى ملا) مردے سنتے ہیں اورا بنے مجوبین کی وفات کے بعد مرد کرتے ہیں۔ ايك اور بريلي فاصل تحقة بين: ياعلى، ياعوت كمناجا تزب كيونكه الشرك بيارب بندب برزخي

مصن میتے ہیں ۔ ان فاصلین کے بیروٹر شدخان بابا یہ عقیدہ رکھتے ہیں: ا نبيار اور اوليار پر موت طاري بنيس بوتي بلكه انھيں زندہ دفن كروياجا ياسي (ملفوظات ج ١ ص١٠٠)

اس جھوٹ ومن گھوٹ عقیدے برخان بابایہ حاشیہ بھی رکاتے ہیں۔ فبرشريف يب أتارت وقت صوراكرم صقيان طيعليه وسلم أمِّتي أمَّتِي فرمادے تھے۔ (رسائل رضویہ ماتا)

حضرت خان بابا کاس ماشیه پر بابا کے ایک اور چیلے نے یاضا فرکیا ہے: جس وقت حصوراكرم صلة الشرعليه وسلم كي رُوح اقدس قبض بوربى تقى ائى وقت بى جبام يى جيات موجود تقى ر (جياتُ النبى كافلى ماينا)

ايك تىسىر مريد باصفاف الكليبي يُصلانك اوراسكانى: تین روز تک روصه شریف سے برابر با پنوں وقت افران کی آواز آتى رى - (التحقيق والتقليد منه

بريلويت كاسياه جبره أسى وقت مزيدواضح بهو كاجبكه يببي قعة كهاني اولیارالترکے بارے میں مناو پڑھا جائے، تھے ہیں۔ صرف انبیار کرام تک ای محدُود نہیں بلکہ بزرگان دین بھی اس فضیلت کے حامل ہیں۔ بريلويت كمفتى عام صدرالافاصل معيم الدين تحقيين:

کتاب کا (شربارہ ۱۲۰) یحبار بچر پرٹرھ لیں ۔ اب رُضاخانیوں کے اِن جا ہلوں اور غافلوں کے فتا وے بکیے نظر مطالع کیجئے (۱) قاسمتہ ( دارالصلوم دیورن سے ذارع نشر مطالبی ملیوی ندومیں ہیں

(۱) قاسمید (وارالعلوم و یوبندسے فارع شدہ علمار) ملعون ومرتدیں۔ (فتادی رضویہ علامہ)

(۱) تحذیرالنّاس (کتاب کانام) مُرتدنانوتوی کی ناباک کتاب، (مولانا فرقام صاحب دارانعلوم دیوبند) ۔ (تجانب سے)

(۳) جہنیوں کے جہتم میں جانے کی ایک وجرگنگو،ی (محدثِ اعظم رسٹ پراحمد صاحب گنگوئ) کی بیروی ہوگی۔ (مُسّل الحرین منلا)

(٣) رستیدا حد کوجہتم یں پھینکا جائے گااور آگ اسے جلائیگی اور اینامزہ بچھائیگی. (خانص الاعتقاد ملا)

(۵) (اعلی تفرت احدرُ صَافان) میجیته بین. رشیداحدی کتاب برابین قاطعه کفری قول اور پیشاب سے بھی زیادہ بلید ہے جوایسانہ سمجے وہ زندیق (بے دین) ہے۔ (سمبحان السبوح میں)

(۱) بوشخص اشرف علی (حکیم الامُت مولانا اشرف علی تصانوی می کوکافر کہنے میں توقف کرے (یضی اقرار نہ کرے) اس شخص کے کفریس کوئی سٹ بہیں .

(فتاوی آخریقہ سے)

(4) بہضتی زلور (مولانا تھا نوی کی کتاب) کامصنّف کا فرہے تمام مسلمانوں کو اسس کتاب کا دیجھنا حرام ہے۔ (فتاوی رضویات مستاہ )

(٨) ديو بنديوں ك كفريس شك كرنے والا كافرے۔ (فادى رضوين ١٥٠٥)

(١) ان كے يتھے نماز برصا جائز نہيں ۔ (ناوى رضوياج مند)

(۱۰) جوشخص دیوبرزکے مدرسہ کی تعریف کرتا ہے اور دیوبرندیوں کو بُران کِیا

اگریہ باتیں خواب وخیال کی ہوتیں توخیر نقل کرنے میں مضائقہ نظماکیونکہ خواب وخیال میں ہم صورت ممکن ہے عالم خواب ایک ایسا و سیع عالم ہے جس میں ممکن ، خواب ایک ایسا و سیع عالم ہے جس میں ممکن نامکن ، محال و متنع کی کوئی قید نہیں ہوتی ، خواب بی کسی کا ہوایس اڑنا ، پانی پر جانا ، زین میں وصنہ نا ، سرکے بل چلنا سب کچھ مکن ہے ۔ اور اس سے بھی بجیب ترصور تیں خواب میں دیجی جانی ہیں ۔

اب اگر کوئی شخص آیسے نواب و خیال کو حقیقت واقعہ سمجھے اور پھراس کو اپنا اسلامی عقیدہ قرار دے لے تو یقینًا وہ ایک فریب نور دہ، دیوانہ، پاگل، ہُولًا انسان نہیں تو اور کیاہے؟ ایسے بے عقل مخبوط الحواس کی اس سے زیادہ اور کیا جیثیت ہوگی ؟

خان بابانے ایسے ہی فرضی ، ئن گھڑت واقعات وروایات کوعلم ویقین کا درج دے دیاہے۔ حسّل کا حسّل کے۔

#### رَضَافا في فتواے بَيك نظر

بریلوی مضرات نے ملت اسلامی کے نامی گرامی علمار کوجس اندازسے
کا فرقرار دیا بلکہ اِن کے کفر و شرک میں کسی بھی مسلمان نے شک و سنسبہ کا
انجمار کیا اسکو بھی کا فراد دیا ہے اسکاا حاط کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہان کے
اس فقو لے کے تحت بمندوستان ہی نہیں دنیا کا ہرمسلمان کا ونسہ
قرار یکا تا ہے۔

گزشته صفحات می اُن تمام اہل علم وفضل کے نام مکھدیئے گئے ہیں جنکو خان بابا اور اُن کی ذریت سے کا فرر مشرک ، مُر تد ، ملحد، زندیق بعین، مردُود ، ناباک ، خبیث ، ملحون ، ب دین ، خبیث کئے قرار دیا ہے زیرمطالع

الماناحرام، ان برنماز جنازه برط هناحرام، ان کومقابر سلین می دفن کرز، ارام، اور ان کی قبر پرجاناحرام و نقادی رضویه ۲۰ سند)

نوٹ : یہ تفصیلی فتویٰ احمد رضاخان بریلوی کا ، اس کے عسلاوہ یہی مقام میں ۔

ان سے بیاہ شادی کرناجا نرنہیں ، سلام کرنا ممنوع ہے ، ان کا ذیح ان سے بیاہ شادی کرناجا نرنہیں ، سلام کرنا ممنوع ہے ، ان کا ذیج کا ز (ذیح کیاجانور) نادرست ، یہ لوگ گراہ ، ہے دین ہیں ان کے بیچے نماز جائز نہیں ، اختلاط و مصاحبت ( ملناجُلنا) ممنوع (جوع فاویٰ جائز اِبّیٰ ) (۱۹) و ہا بیوں سے مصافح کرنا ناجا کروگناہ ہے ، ان کے کنویں کا بیانی بے فیق نہ بہیں ، ان کے سلام کا جواب و بینا ہوام ہے - (فاویٰ) فریقہ منظ ) نہ بہیں ، ان کے سلام کا جواب و بینا ہوام ہے - (فاویٰ) فریقہ منظ ) (۲۰) احدرضا خان یہ بھی تکھتے ہیں ، اگروہا ہی سے زیکار پراھوایا تو نہ مور اللہ اسلام بھی گیا ، تجدید اسلام و تجدید نکار لازم ۔

( فتاویٰ رمنویں نہ مرب)

# سرمناك كالياك ترين

بریلی برعتی فربہب کے بؤ سس وہو بجد احدرضافان بخت وفیش زبان استعمال کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور انکواسی فبیت صفت نے جابوں کے طبقے میں ممتاز کر دیا تھا۔

وہ بے تکاف غلیظ و ناپاک زبان چلاتے ، اس سے میں الشرور سول کو بھی فراموسٹس کر دیتے۔ اور انھیں اس کی پروا بھی نرہوتی ، ذیل میں خان باباک کتاب سے اُن کا ایک فقرہ نقل کیا جارہا ہے۔ آب اس کو

ہووہ بھی کا فرہے۔ (۱۱) دیوبندیوں کے ساتھ کھانا بینا، سلام کلام کرنا، ان کی موت وحیات میں کسی طرح کا کوئی برتاؤ کرنا ترام ہے ان کو اپنے ہاں نو کرر کھنا ترام ہے اِن سے دُور بھاگنے کا حکم ہے۔ (فنادی رضویہ تا منلا)

(۱۲) انفیس قربانی کا گوشت دینا بھی جائز مہنیں ۔ (جبکہ کا فرکوبھی میاسکتا ہے) (فناوی رضویہ جه منظ)

(۱۳) دیوبندیول کا کفر مندوؤں، عیسایتوں اور مرزایتوں (غلام احدقادیانی کے پیروؤں) سے بھی بُرترہے۔

(۱۲) د یوبندیول کی کتابیں ہندوؤل کی پوتھیوں سے بھی بُدتر ہیں ان کتا بوں کادیکھنا حرام ہے۔ (فتاوی رضویہ ۱۳۳۰)

(۱۵) اشرف علی (حکیمُ الاترت مولانا اشرف علی تعانوی ) کے عذاب اور کفریں شک کرنا بھی کفرہے۔ (فتاوی رضویہ ی ساتلا)

(۱۲) دیوبندیوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ اُن پر بیشاب کیا جائے ان کتابوں پر بیشاب کرنا بیشاب کومزید ناپاک کردیتا ہے۔

(مبحان السبوح مص، مؤلف احدرضاخان)

(۱۷) جواعلی حفزت کو برا کہے اُس کے بیٹھے نماز بروصنا جا کر مہیں۔ (فتادی نعم الدین مراد آبادی سکا)

(۱۸) ان سب ( یعنی علمار دیوبند، علمار سبار نبود، علمار ندوه و د بلی وغیریم) سے
میل جول قطعی حرام ہے ان سے کلام سلام حرام ہے، انھیں پاس بھانا
حرام ہے، ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے، بیمار پڑیں توان کی عیادت کرنا
حرام ، مُرجائیں تومسلما نوں کاساانھیں عنسل وکفن دینا حرام ، ان کا جنازه

#### مرى زبان، كنده كلام

لوط: اسعنوان كوسمجينے كے لئے چند كلمات باڑھ ليس ـ عكيمُ الأرّت مولانًا الشرف على صاحب تعانوي عن اعلى حضرت احديضلفان الم بنداعترافات كے سريفانه مهترب جواب اپنايم محقورسالي لکھے تھے ان ساحب في مولانا تهانوي كرساله كاجواب جس كندى بي موده وبازارى الان بن دیاس نے بریلی شریف کے ہیجراوں کی زبان کوبھی مات کردی یہاں السرى زبان كے چند تجا درج كے جاتے ہيں۔

فان بابانے مولانا تھا نوی کے رسالہ کانام رستیا "رکھاہے۔ ملحے ہیں: تعانوی صاحب! اس دسوی کهاوی براعتراضات می بمارے الكي تين بر بر مرنظر والئ ويحف وه رسليا والد ( تعانوي ) يركي

کیااتی ظربات عظم کے بعد بھی ناسوجی ہو؟ رسلیا کہتی ہے میں نہیں جانتی میری تھیرائی پراتر؟ ويمون تواس يس م ميري ديره وكره كيس كول ييت بو؟ أف رى رستياتيرا بحول بن ،خون بوتيقى جا اور كمر خدا جو كرك. رسليادا كي فرايي دوسفي بن تيرااحمال بهي داخل كرليا

( وقعات السنان منذ ، مله ، منز )

تشيخ الاسلام مولاناحسين احدمدني شيخ بحى إيك كتاب "بنهاب ثاقب" الى فعى جس من فان صاحب كے اعتراضات كے مستريفانہ جواب مذكورين -

يرطكركم ازكم سترمرتبه استغفار يرهلين شايداس ضبيث وناباك، فنش وبخس كلمات ميصف سے آبكي زُبان ناباك بوجائد خَذَ لَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَاصَة -

د پوبندیوں کاخدارنڈ یوں کی طرح زنا بھی کرائے، ورنہ دیوبند کی چکے والیاں اس پر منسیں گی کہ بھٹوتو ہمارے برابر بھی نہ ہوسکا۔ بكم فرورى بع كرتمعادے فداكى زن (عورت) بھى بوا در فرورى ہے کہ خدا کا آلۂ تناسل مجی ہو، یوں خدا کے مقابعے ہیں ایک خدائن بجى اننى پرك كى - (معبحان التبوح ميد ،موتف احدرضافان) حقیت یہ بی ہے کہ خان بابا پر زندگی بھرا بیس سوار رہا ہے۔ (اَللُّهُ مِنْ احْفَظُنَا مِنْهُ) اسكى تصديق تودخان باباكرتے بين:

ين حُقة بينة وقت بسم الله بنين برهما تاكر بضيطان بھی میرے ساتھ سریک ہوجائے۔ (طفوظات اعلیٰ حضرت)

تشريح : - خان صاحب كے حقريتے وقت بسم النزر كہنے كى وج يہ بےكم مدیث شریف میں وضاحت آئی ہے کھانا یا نی پیتے وقت بسم اللرکہی جائے توستيطان كهافي ستريك نهيس بوسكتا وه بعاك جاتاب اورا كربسمالته نەپڑھى جائے تووە شرىك بوجا تاہے۔

اب فان صاحب البي عجبوب ومخلص دوست سفيطان مردود كواين حقين شريك كرنے كيلي مسم الشرنبين برها كرتے تھے تاكروہ بھى اپنے فلف دوست فان باباكساته عُقّ بن شريك بوجائر. أَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشِّيْطُانِ الرَّحِبِيمِ .

الدرضافان کارنگ گہراسیاہ (کالا) تھا۔ ان کے مخالفین انھیں چرے کی سے بی کا طعنہ دیا کرتے تھے ۔

ان کی خالفت میں جو کتابیں نکھی گئیں تھیں ان میں ایک کتاب کا نام "القلیمی الدَّن بِشِعَادَ الْدَّ سَوْدا نُسَاوِس و (مولف مولانا مرتضلی صن صاحب مالد بوری مبلغ خالف او اشرفیہ تھانہ بھون)

"كالے جُوٹ بریکی خاك"

کتاب کے اس عنوان پرخان صاحب کے رُیدوں نے بہت شور میایا الما اور ندارت سے بچنے کے لئے مختلف جیلے بہانوں کا ہمارا لیا، بعض نے کہا علی حضرت سیاہ فام نہ تھے گذی تھے لیکن کالوں یں گورے نظر التے تھے. بعضوں نے کھا کہ اعلی حضرت توبھورت، میانہ قد، نازک بدن تھے، رنگ روپ کا تذکرہ ہی نہیں۔ بعضوں نے سفید مجوث کا سہارا لیا اور الکھا کہ اسلام اللها اور الکھا کہ اسلام کارنگ سفید وصاف تھا۔

لیکن پرحقیقت ہے کہ احمد رضافان کی ساری اولاد سیاہ فام تھی، ستك الله کے قرب وجواریس خان صاحب کی اولاد کا ایک قافلہ جیدر آباد آیا تھا، راقم الحروف نے سب کوسیاہ فام ہی بایا .

، کوئ بہاں سیاہ ، سفید سے نہیں لیکن اندھی عقیدت کا کیا علاج ہے کا جہمی اُن کے چیلے چیائے فان بابا کو نورانی، طورانی قرار دینے کیلئے اپنی لہ بانیں کالی کررہے ہیں۔

مدعی سُست، گواه چُست خان صاحب کے ایک بھتیج تکھتے ہیں کہ: ابتدائی عریس مضرت کا رنگ گہرا گندمی تھالیکن مسلسل فان بابانے اس کتاب پر اس طرح تبصرہ کیا : کبھی کسی بے حیاسی بے حیا نا پاک ،گھنونی سی گھنونی ، بے باک سی ہے باک ، پاجی کمین گندی نے اپنے خصم کے مقابلے بے دھڑک ایسی حرکات کیں ہیں ؟ آنکھیں مینے کر گندہ ممنھ پھاڑ کراس پرفخر کئے . انھیں سربازارٹ انع کیا ۔

سُنتے ہیں کران میں کوئی نئی نویلی، حیادار، شرمیلی، با نکی نحیلی، میٹھی رسیلی، اچل، ابیلی چنچل، انیلی اجود حیاباشی آنگھ یہ نان لیتی ہے. ط رسیلی، اچل، ابیلی چنچل، انیلی اجود حیاباشی آنگھ یہ نان لیتی ہے. ط ناچنے ہی کونے کے تو کہاں کا گھونگھٹ

اس فاحشه أنكه في كوئى غزه تراشا اور أسكانام "شباب ثاقب دكها.

(خالص الاعتقادم ١٠ احدرضاخان)

برُيُلوى مَرْبِكَ بَانْ وَمُوْسَى كَا مُحْقَرِّمُ تَعْ ارْفُ

احدرُ فافان مندوستان کے وب اتر پردیش (یو، پی) کے ضلع بریل یں بیدا ہوئے ان کی تاریخ بیدائش ۱۲ جون الاداء ہے اور تاریخ و فات ساماء (۲۲ سال کی عر)

ران كيباب كانام على فقى ، واوا كانام رضاعلى تها، والده في ان كانام " امن ميان " ركها، والدف أحرميان "، واوا في احدرضا ركها اتها .

لیکن فان صاحب نے کسی نام کو بھی پسند بہیں کیا، ہوش آیا تو ایٹ نام "عبدالمصطفے" رکھ لیا۔ اور اسی نام کا استعمال کشرت سے کیا کرتے تھے، پھر جوانی یس دادا کا نام رکھ لیا اور اسی نام سے پیکارے گئے۔

محنت اکے شاقہ نے آپ کی رنگت کی آب و تاب خم کردی تھی۔ (حیات اعلی حضرت از بستوی منا)

خان صاحب کے معتقدین تکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بنیایت نجیف ونزار تھے، در دگر دہ اور دوسری کمز در کر دینے والی بیماریوں میں مبتلاتے کم کم در دکا شکارتھے، در دسراور بخار کی شکایت عام حالت تھی، ایک کھیے اور تھی، طویل مترت تک علائے کروایا درست نہوئی ، ان کی یا دواشت بھی تھی، طویل مترت تک علائے کروایا درست نہوئی ، ان کی یا دواشت بھی کمز در تھی ، ایک دفعہ وہ طاعون میں بھی مبتلا ہوئے ۔ مزاج بہت تیزتھا ، مہت جلد غقے ہیں آجاتے ۔

فانساحب خود الحقة بي كر:

دردسراور بخاروه مبارک امراض بی جوا نبیار کرام کو ہوئے بی الحداللہ مجھکو بھی اکتر حرارت و دروسر رہتا ہے۔ (ملفوظات ج اسسال)

زبان کے مسئلے میں بہت ہی غیر محتاط تھے، نعن وطعن کترت سے کیا
کرتے تھے، فیش کلمات کا استعمال بھی ایک طبعی حالت تھی، بعض اوقات
ایسے کلمات کہدیا کرتے جسکوعام بازاری آدمی بھی استعمال نہ کرتا ہو، بہت
سے مخلص دوست بھی ان کی اس بڑی عادت کی وجہ سے متنفر ہونا شروع
ہوگئے۔ ان میں تولوی محرکیسین صاحب بھی ہیں جومدرسما شاعت العصلوم
کے مہتم تھے اور جنھیں احررضا فان نے اپنے اُستاد کا ورج دیدیا تھا یہ بھی
فان صاحب سے عیلی وہ ہوگئے۔

اورخصوص بات تویہ ہے کہ خان صاحب کے والد نے جور کر مصبار کے انتہذ کے نام سے قائم کیا تھا وہ مرزم بھی خان صاحب کے اِتھوں محض آئی بخت کلامی

ال دوئی ، سخت مزاجی ، اوارہ لسانی سے نکل گیا۔ مرسر کے نتظین نے ماکز مان صاحب سے عیلی کی اختیاد کرلی اور بیحالت ہوگئی کہ بریلویت کے مرکز اللہ اللہ مان کے مرکز اللہ اللہ مان کے مرکز اللہ مان کی حمایت میں کوئی قابل ذکر مرس باقی ندرہا۔

اور یہ زندہ کوامت آج تک باقی ہے کہ مرکز بریلوتیت (نسلے بریلی) یں سب سے برطا، نیک نام کادکر و مدرسرا بل سنت والجماعة ،ی کام (جسس کو الدی لوگ وتا بیول کا مدرسہ کہتے ہیں) حق کی مخالفت کرنے والوں کے نام الدیلوی لوگ وتا بیول کا مدرسہ کہتے ہیں) حق کی مخالفت کرنے والوں کے نام الدیلوی نشانِ خاک ہوجا یا کرتے ہیں۔ اَعُودُ وَبِا دَلْمِهِ هِنَ الشَّیْطَانِ الدَّجِ ہِمْ۔

كَتَابِ عَلَىٰ خَرِتَ ١٥٠ مَنْ هُو احدرضا ١٩٠ مَ لَمُفوظات عَلَىٰ خَرِتَ مَكَّ ، فَانْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِ خَانِصَ الاعتقاد مِلِّا ازللِهُ عَلَى «الواررضا منظر»، الغاضل لبريوى وقاء ، فانور منظرة على الله منظرة عمل الم

# عقائد عُلائے دیوئندی مخاصتاویز

گزشته صفات می آب مطالعه کریے ہیں، مولوی احدرضانے ندوہ العلار الدی تاسیس کے موقع بر چندامورسے اختلاف کرکے اجتماع سے واک اور اہل ندوہ کے فلاف زبر دست تحریک شروع کردی تھی جسکاسلسلاطوالت اختیار کرلیا۔ آخر کارانگریزوں کے شکار ہوگئے مبلانان الدیس تفریق وانتشار پھیلانے کا کام شروع کردیا بستی، وہا بی تحریب بلائی ادروہ سب کچھ کیا جس کا آپ نے گزشتہ صفات میں مطالعہ کیا ہے۔ نیچر یہ اور وہ سب کچھ کیا جس کا آپ نے گزشتہ صفات میں مطالعہ کیا ہے۔ نیچر یہ اواکہ ہندوستان برانگریزوں نے شنوسال تک الراؤ اور حکومت کرؤ کی الیسی برکا میابی حاصل کی۔

ملك بريلي مى كون ابل سنّت والجماعة بين اور كون ابل برّت وضلات؟ قسّدُ تَبَدِينَ السَّرُ شسُّدُ عِسنَ النَّعَ المنَّوِيةُ فَي السَّرُ السَّرَ اللَّهِ المسَّدُ وَاللَّهِ اللَّهِ المسَّدُ وَاللَّهِ المسَّدُ وَاللَّهِ المُسْتَدُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## عُلمائے ترمین تغریفیٹن کاخطاب عُلمائے دیوبند کے نام

اے علیائے کرام! آب مصرات پر چندلوگوں نے وہا بی عقائد کاالزام عائد کیا ہے۔ اوراس کے تبوت میں آبی بعض کتابوں کے توالے دیئے ہیں اور ان بر ام سے فتوی طلب کیا ہے ، ہم نے خالی الذہنی ہیں جواب دیدیا بعدیں معلوم ہوا کی دوریان میں تھیں ، ہم حقیقت حالت کی احقہ واقف نہ ہم سے بند سوالات دریافت کرناچاہتے ہیں ماضع طور پر جواب دیں ۔

سوال عام مرینطیته کی زیارت کرنے والا روضه نبوی (صف الشرعلیه وسلم) کنیت سوال عام الشرعلیه وسلم) کنیت سوفرکرے ؟ "شرِ راحال" کاکیا سے سفرکرے یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے سفرکرے ؟ "شرِ راحال" کاکیا

سلمانفی (قبار اول سنام)۔ مطلب یہ کردوئے زین پر جتی بھی مساجد ہیں سب اپن فات یں ایک جیٹیت رکھتی ہیں کہ دہ سب اللہ کے مراور عبادت گاہ ہیں بہ جرخماہ جھوٹی ہو یا بڑی ، پختر ہو یا کی ہر لحاظ سے دہ مجد ہی کہلائے گی ان یں کسی ایک مجدو اس نقام یا خاص بزرگی حاصل ہیں کہ اسیس نماز ادا کو نا دومری سجد میں نماز ادا کونے سے زیادہ اج و تواب رکھتا اور البتدین مسجدی ایسی ہیں کہ جنکی بزرگی اور فضیلت و بھر تمام مساجد سے اعلی وافضل ہے سان میں ریک نماز ادا کونا اس البتدین مسجدی ایسی ہیں کہ جنکی بزرگی اور فضیلت و بھر تمام مساجد سے اعلی وافضل ہے سان میں ریاتی انگر مؤلی واقعہ یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ محردہ تخریک اس وقت قوت حاصل کرگئ جب وہ حرین شریفین (مکم المکر میں ، مدینهٔ المنورہ ) کے علمار کرام سے علماء دیو بندوسہار نبور، ندوہ و دہلی کے خلاف فتوی ہے آئے تھے اور اس کی ملک میں بے تحاشا تشہیر کردی تھی۔

علمار حرین شریفین خان صاحب اوران کی جماعت کے مکر و فریب سے ناواقف تھے اِن کی آہ بُرکا سے علمائے دیو بند کے خلاف فتوی دے دیا پھر بحد لشربہت جلد متنبۃ بھی ہو گئے اور براہ راست علمائے دیو بند کے عقائد معلوم کرنا جا ہا۔ اس سلسلے میں اِن حضرات نے چیبین سوالات مرتب کئے اور مرزمتان روانہ کر دیا۔

اس دسالہ کانام "اکتے کے دیوبندوسہار ہُر، ندوہ ود، بلی وغیرہ کے سربیست اورائستاؤ الاساتذہ محدت کبیرمولانا فلیل احرصا حب الخدیث الحدیث مظاہر علوم ہمار نبور یوبی) نے ان سوالات کا جواب عربی زبان میں دیجہ، مظاہر علوم ہمار نبور یوبی ) نے ان سوالات کا جواب عربی زبان میں دیجہ، اس رسالہ کانام "اکتے کے نیمی نیمی اس رسالہ کانام "اکتے کے ساتھ حرین شریفین کے علمائے کوام کی فدمت میں اہتمام اور حفاظت کے ساتھ حرین شریفین کے علمائے کوام کی فدمت میں فروًا فروًا بیش کیا۔

( بهی رساله اُرُدوزبان بس عقائد عُلمائے دیو بند کے نام سے دیوبند دہلی دسہار نبور کے کتب خانوں نے شائع کیا ہے).

بہرحال علمائے حرین شریفین کے موالات اور علمائے دیوبند کے جوا بات، سوال و جواب کے عنوان سے اکپ بھی مطالع کیجیے ہمادے اس رسالے بیاس عربی رسانے کا ترجم پریش کیا جارہا ہے۔

آب برروز روسن كى طرح واضح بوجائے كاكم علىائے ديوبنداور

عم ہے؟ (یعنی دوخہ نبوی شریف کی زیارت کے لئے مستقل سفر کونا).

جواب : ہمارے اور ہمارے شیوخ واکا بر کے نزدیک حفرت سیدالمرسلین
صلے الشرعلیہ وسلم کے دوخہ مبادک کی زیارت الشرتعالی کی توسشودی، تواعظیم
اور سعادتِ عظی کا ذریعہ، بلکہ زیادتِ نبوی شریف کا حکم واجبات ہیں شمار
کیاجا آ ہے، چاہے کہ اس سفریں مبحد نبوی شریف اور دیگرمقا ماتِ مقدسہ کی
نبت شامل کر لے ۔

نبت شامل کر لے ۔

علام ابن صمام رحفی فیتر) نے سب سے اچھا فیصلہ کیاہے، کھتے ہیں:
بوقت سفر سروفئة اقدس کی زیارت کی نیت کرے جب وہاں حامر
ہوگا تو فود بخود مبحد نبوی سنریف کی بھی زیارت ہوجائے گی (کیونکہ
دوفئة مبادکر مسجد نبوی سنریف میں ہے) اس صورت یں حضوراکرم صلے النار
علیہ وسلم کی تعظیم و تحریم زیادہ ہوگی۔

(جقید گذشته صفی) ایک نماد اوا کرنا ایک لاکھ نمازوں کا تواب رکھتا ہے۔ دوسری مبحد اقصلی اقبل اول شام) اس یس ایک نماز کا تواب بچاس مزاد نمازوں کے بلابرہے۔ تیمسری مسجد نبوی (مدینر منورہ) اس میں ایک نماز کا تواب ایک مزاد نمازوں کے بلابرہے۔ (ترخری ج۲، ابواب الصلوة)

مزیر شوت کیلے کتاب زبرہ المنامک مؤلفہ مولانا رسیدا عرص گنگوی السن المقال مؤلفہ مفتی صدرالدین دبلوی مطالعہ یجیئے۔
سوال <u>۱۳ و ۲</u> یک عفور صلی الشرعلیہ وسلم کا توسل دُعاوُں ہیں جا مُزہ یا بہن اسی طرح سلف صالحین (صدیقین بشہدار واولیار الشر) سے توسل کے بارے اسی کیا رائے ہے ؟

جواب بر بم اور بمارے سارے شیوخ واکابر کے نزویکے بی دُعاوَں انبیار کرام واولیارالٹروشبدار وصدیقین کاتوسل جائز ہے اِنکی جات میں بھی این دُعاوَں بی اس طرح کرسکتا ہے۔

ال کیا" قر بوی مقرون می شاد اوق میانین ؟ ال کیا" قر بوی مقرون می شماد اوق میانین ؟

اگر شمار نہیں ہوتی تو بھراس کا کیا مقام اور کیا نام ہے؟ اور اگر شمار ہوتی ہے اور بھینا قرول میں اعلیٰ وافضل ترہے تو بھراس کی زیادت کرنی کس حدیث سے منع ہے؟ ہم اہل حدیث سلفیوں سے حدیث ہی میں جواب یس گے۔ ہمنے تو قبروں کی زیادت کیلئے مدیث میج نقل کر دی ہے۔

ا بشرابال دین کے نئے سفر کونے کی صرورت نہیں وہ تو گروائے ہیں لیکن سادے عالم کے مسلانوں کیلئے آپ کے ارتباد کی تعییل بغیر سفر مکن نہیں پھرویسے بھی سفر کرناکوئی منوع ومکروہ عمل بھی تونہیں ہے۔ الملا " ذیا دہتے نبوی " کے لئے سفر کرنا ہرف جا تر ہی نہیں موجب خیرو برکت وسعادت آخرت ہے۔

وصل الله على سيدن اومولان المحمد وعظ اله وصحبة اجمعين -موت - مندوعاد نهوتومديث كي مختفرتشر كه بوايت نفيبي كه الخ كانى ب. والشكاه مُعظ مَن التّبَعُ الْهُال كَي -

سوال ٢٠ دمبرنبوى شريفي دعاكر فوالع كوبوقت دعك مواج شریف کی جانب رُخ کرے آپ کے وسیلے سے بار گاہ اللی میں دُعا كرناكيسا ہے؟

جواب: اسمئل مسلم فقهار کی دورایس بین لیکن مماور بمارے مضيوخ واكابركے نزديك بهتريهي محكم مواجئة ريف كى جانب اپنائمنھ كركے كھڑا ہواوراب كے وسلے سے جناب بارى تعالىٰ من دُعاكرے۔ يه طريقة اجابت دُعا كيك زياره قريب باسي برجمالا اور بمارك سيورخ واكابركاعمل ب

مزید شوت کے گئے زُبدہُ المناسک صفرید، مؤتفرمولانار شیراحمد صاب گنگوہی مطالعہ سے ہے۔

سوال عه: - كثرت بدر ور شريف برط صف اور دلائل الخيرات (در ور شریف کی جامع کتاب) ودیگر اوراد کے بڑھنے بڑھانے کے بارے یں آپ حضرات کی کیارائے ہے؟

جواب : - ہم اور بمارے شوخ واکابرے نزدیک نبی کر بم صلی للرعلی وا بركرت سے درود شريف برط صنامتب بى بين بلكه افضل المستحمات على ب اورموجب رحمت وبركات اورباعث توسفودى اللي بعد تواه ولأكل الخيرات براهكر بويادرو وشريف كودير رسائل كى تلاوت سے بو ليكن افضل اورسب سے بہتروہ درود متربیف ہے جس کے الفاظ فودنی کریم صلےالسطاعلیدو مم سے منقول ہوں جیسے درودابراہیمی وغیرہ اگرچ غیرمنقول ورُود شريف برهنا بھي تواب سے خالي مہيں۔

بمارے مشائخ طریقت اورا ساتذہ کوام ولائل الخرات "برط اکرتے تھے

اے اللہ! یں بوسیلہ فلال بزرگ آپ سے دُعاکی قبولیت وحاجت باری چاہتا ہوں یااس جیسے دوسرے دوسرے کلمات کمرسکتاہے ، خطاب مرف اور صرف الشر،ی سے ہوگا۔ (مزیر شوت کے لئے شاہ عبدالحق محدث و ہلوی ادر مولانا رسيداحد كلنگوى كافتوى مطالعه يسجينه) (فتاوى رسيديرج اساف) اس سلسلے بی عکم الاست مولانا اشرف علی صاحب تھا بوی کی و مناجات مقبول"کے چنداشعار ماحظ ہوں۔

صدقه اینعزت و إجلال کا صدقه بيغمر كا أن كى أل كا اليے بيغمر كاصدقرات فدا نام جن كاب محت مصطفيٰ تفرت وی کاصدقراے کریم بوبي يعيررك اوريس فيم ادرسيامحاب ألمصطفا كواسط رقم كرفيم يرالى اوليارك واسط نوت: د ندکوره اشعاریس خطاب مرف المرتعالی سے ،

سوال ع برجاتُ البي صلى الترعليه وسلم كياد عين آب مضرات كاكيا عقیدہ ہاور کیاآپ کی حیاتِ شریفہ عام سلمانوں کی جات برزخی کی ارت ہے؟ جواب: بم اور بمارے سارے سفیوخ وا کا برکے نزدیک حفوراکم صلی النر علیدوستم اپنی قبرشریف یں اپنے مبارک جبم کے ساتھ زندہ ہیں اور آپی یازندگی عام مسلمانوں كى طرح صرف برزخى روحانى نهيس بلكر بنمايست اعلى وارج

مزيد شوت كيك " آب حيات " مؤلّفه مولانا محدقاتهم صاحب نا نو توي ? " المورد الفرسخي في المولد البرزخي" مؤلَّفه عليم الاتت مولانا استرف على صاحب عانوي". "عالم برزن" مؤلفه مولاناقاري محدّطيت قاسيٌ مبتم والالعلوم ويوبن مطالع

المد للمرائع بھی ہیں، ہماری خانقابی و سنجرے و کمتبھوف ہود مروف ہیں۔ اب رہا اہل طریقت کی رُوحانیت سے استفادہ اور ان کے قلوب ہا طنی فیوض کا حصول سویہ بات ورسنت ہے اور عملاً یہ طریقہ دائج ہے لیکن اس کے ماصل کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو عوام ہیں رائج ہے بلکہ وہ ہے جو خواصل ہال یں یا یا جاتا ہے۔

(واضح رہے کہ یہ مسئرتفوف سے ونیز ذوقِ وجدان سے متعلق ہے) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوں التکشف فی مہمات التفوف مؤلفہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ، آمرا والتلوک ، مؤلفہ رشیدا حرصا حب محنگو،ی ? "ارشاد و مُرضد" مولفہ حضرت حاجی امرا والشرصاحب مهاجر می ؟ سے الی و الی مطالب حضرات کا خیال ہے کہ حضورا کرم صلے الشرعلیہ وستم

ساور کوئی افضل ہے؟

جواب: - ہم اور ہمارے سارے شیوخ واساتذہ کاعقیدہ اس سکے یں بالکل واضح ہے کہ حضوراکرم صلے الشرعلیرو تم تمام مخلوقات سے افضل واعلی ہیں، الشرتعالی کے ہاں سب سے بہتراور بَرتر بیں اور وہ قرب اہلی جو آپ کو ماصل ہے کوئی شخص برابر تو کیا اُس کے قریب بھی بنیں بہنچ سکتا ، آپ سیدالاقلین واخرین بیں، نبوت ورسالت کے سارے کمالات آپ برختم کردیئے گئے ہیں۔

لاً یُکن الثَّناً رکما کان حقّہ بعدانفلا بزرگ توئی تفتہ مختصر یہی ہماراعقیدہ ہے اور یہی دین وا یمان کا تقاصر ہے اس کے خلاف ہے دین اور گرائی ہے۔ ہے دین اور گرائی ہے۔

اوراپنے مُریروں کو اجازت بھی دیا کرتے اور آئے بھی اسی پر ہمارا عمل ہے (اُدابُ النبی) مُولَفِه عِیمُ الامّت مولانا اشرف علی تھانوی مطابعہ یجیئے۔ مسوال مدن اربیری مُریں) مسوال مدن اربیری مُریں) مسوال مدن اربیری مُریں) آب مضرات کے ہاں جائز ہے یا بہیں؟

اسی طرت اولیار الشر کے سینوں اور انکی قبروں سے باطنی فیوض اور اہل طریقت کی رُوح اینت سے مُریدوں کو نفع ملیا ہے یا نہیں ؟

حبواب :- ہمارے نزویک یہ بات بسندیدہ ہے کو جب سان عقار مرور یہ
کی کورستی کرلے اور مسائل ضرور یہ کی تحصیل سے فارغ ہوجائے تو کسی ایسے
صفیح طریقت سے بیعت ہوجائے جو نفریدت میں دائے القدم ہوائزت کاطالب
ہو، دنیا سے بے رعبت ہو، اپنی اصلاح نفس کر چبکا ہو، اعمال ضرور یہ کانوگر ہو
(یعیٰ فرائف و واجبات طبیعت ثانیہ ہو چکی ہو) گئا ہوں سے اجتناب کرتا ہو،
خود بھی کامل ہواور دوسرول کو بھی دین کا کامل بنانے کی اہلیت دکھا ہوتوا سے
خود بھی کامل ہواور دوسرول کو بھی دین کا کامل بنانے کی اہلیت دکھا ہوتوا ہے
مرشد کامل کو اپناد ہنما بنالے اور اس کی بدایات و تعلیمات پر استقامت سے
مرشد کامل کو اپناد ہنما بنالے اور اس کی بدایات و تعلیمات پر استقامت سے
مرشد کامل کو اپناد ہنما بنالے اور اس کی بدایات و تعلیمات براس نمید سے
مرسند کامل کو حاصل کر ہے جو نعمت علی و غیرت کیری ہے اور جسکو احا و یث

اورجن شخص کوریافت و مجاہرہ کے بعد پینمت حاصل نہ ہوائکو مایوس نہ ہونا چلہ بئے ایسے شخص کا بھی سلسلہ یس شامل رہنا انشار اللہ تعالیٰ فائدے سے خالی نہ ہو گا۔

بحدلترام اور بمارے مشائع واسا تذہ ایسے مُرشدین کا لمین کی بیعت یس داخل بی اور فود بھی منصب ارشاد و تلقین کے حامل رہے ہیں۔ اور بانی دارالعلوم دیوبندحضرت مولانا محمرقاسم نانوتوی بی اکرم صفے النزعلیہ وسلّم کی شان وعظمت میں سکھتے ہیں۔

توفر کون درکان زیرهٔ زین دران امیند دشکر بغیب ران شرابرار بهان کے سالے کالات ایک تجربی ہیں ہیں جگر دوجار اکسی میں بنیں جرانام شمار اکسی میں لاکھوں بیان برانام شمار الرائے بادری مشتب خاک در براگ کے میار کوجا کے دوجا الرین تری بن کے جار در میں بال میں تری بن کے جار در میں بال میں تری بن کے جار در میں بال میں تری بن کے جار دوجا کا بنے کا کون بالا ترے سواعن ال

نوٹ: سرکارِ دوعالم صلے اللہ علیہ وسلم کی شان ومنقبت میں علمائے دیو بن وبہار نبور کی بے شمار نعتیں وقصا کہ ہیں اور اس سیسلے میں مستقل رسالے اور کتا ہیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔

نَجَوَاُ اللهُ عَتَانِينِينَ اصَلَّهُ اللهُ عَيْنِهِ وَسَلَمْ بِمَاهُواَ هُلُهُ وَسَلَمْ بِمَاهُواَ هُلُهُ وَسَلَمْ بِمَاهُواَ هُلُهُ عَيْنِهِ وَسَلَمْ بِمَاهُواَ هُلُهُ عَنْ اللهُ عَيْنِهِ وَسَلَمْ كَ بِعَرَسَى نِي سَعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُحْدِدِ وَرَا عَلَيْهِ وَالْمُحْدِدِ وَرَا عَلَيْهِ وَالْمُحْدِدِ وَكُومِا مُرْسَعِينَ عِينَ وَرَا عَلَيْهِ وَالْمُحْدِدِ وَرَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُحْدِدِ وَكُومِا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتُ وَ وَكُومُ اللّهُ وَالْمُحْدِدِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُرَاتِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَمِنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي مُنْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي مُنْ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي مُنْ مِنْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ ولَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ واللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ الللّه

جسواب: - ہم اور ہمارے مشائخ کرام کاعقیدہ یہ ہے کہ بی کریم صفاللہ علیہ وستم خاتم النبین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَ للکِنُ وَسُولَ اللهِ وَحَاتَهُمُ اللّهِ بِينَ اللّهِ اور بہی بات اوادیث سے ثابت ہے۔

للناحاشاوكا بم يس سے كوئى اس كے خلاف كيے ( نوز بالله منذ) اور

الوگی ختم نبوت کا انکار کرے وہ کا فرہے، ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد السلام کے بنیادی عقائد السلام کے بنیادی عقائد السلام کی جا ہے۔ حضرت مولانا محرق اسم صاحب نا نوتوی آبانی دارالحلوم دیربند اللہ تحدید الناس میں نہایت واضح طور پر حضورا کرم صنے التہ تعلید اسلم کی خاتمیت کو ثابت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ آپ زمانہ کے لحاظ ہے بھی فاتم النبیتن ہیں اور فات کے لحاظ ہے بھی فاتم النبیتن ہیں آپ ہی فرد الکمل ویگانہ اور وائر ہو رسالت و نبوت کے مرکز بھی ہیں۔ لہذا آپ صنے الشرعلیہ وسلم فاتم النبیتن ہیں فاتا بھی اور زمانا ہی ۔ مرکز بھی ہیں۔ لہذا آپ صنے الشرعلیہ وسلم فاتم النبیتن ہیں فاتا بھی اور زمانا ہی ۔

ان کی نظیر شاید مسئلاتم نبوت پرجیسی ہمارے علیار نے علی فدمات انجا کوئیں اس کی نظیر شاید و باید ہی کہیں اور طبقات میں ہے۔ تحذیرُ النّاس مؤلّفہ حفرت مؤلّفہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب انوتوں ہے۔ مؤلّفہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب مفتی اعظم ہندو پاکستان میر کتاب بن جلدوں میں ایسی مرال و محسل کتاب بھس نے قاویا نیت پر قیامت و ھادی ۔

سوال این دیم پرایسی ففیلت ماصل ہے جیے بڑے ہمائی کو چھوٹے ہمائی پر ہوتی وسلم کو ہم پرایسی ففیلت ماصل ہے جیے بڑے ہمائی کو چھوٹے ہمائی پر ہوتی ہے ؟ اور کیا آپ صفرت ہیں ہے کسی نے اپنی کتاب ہی ایسا تھیدہ نہیں ہے جبوا ہی : ۔ ہم اور ہمارے شیوخ یں سے کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے اور نرکسی سلمان کا ہوسکتا ہے ، ہم نہیں ہم سکتے کہ کوئی بھی ضعیف الایمان شخص اور نرکسی سلمان کا ہوسکتا ہے ، ہم نہیں ہم سکتے کہ کوئی بھی ضعیف الایمان شخص ایسی خوافات اپنی زبان سے نکالتا ہو۔ اور بوشخص ایسا خیال کرتا ہموہ موراسام ایسی خوافات ایم پر ایمی اور جوشخص ایسے واہتیات و خرافات کا ہم پر یا ہمی ارب عقیدے سے بیزار ہیں اور جوشخص ایسے واہتیات و خرافات کا ہم پر یا ہمی ارب یہ برگوں پر را ازام سکاتا ہے وہ جوٹا، نفتری کرتاب نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم کا برگوں پر الزام سکاتا ہے وہ جوٹا، نفتری کرتاب نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم کا

ب چه جائیکه بی مُرسل خاتم النبتین صلی الترعلیه وظم کی فضیلت و بزرگی؟ چه نسبت خاک رَا با عالم پاک

اس کی صراحت ایک نہیں ہمارے سینکڑوں علیار ومٹ کئے نے بار ہا کے ہے اس کے باوجود بھی ہم پر بہتان لگایا جاتا ہے۔ ایسے نوگ یوم جزار سے بے خوف ہوگئے ہیں۔ نبی اکرم صلے الشرعلیہ وسلم کے علم مبارک کے سنیطان مُر دود کے علم سے تشہید و بنایا اس جیساعنوان بیان کرنا کرام بے دینی وگستا فی ہے۔ نبوذ بالنہ منڈ

مزید نبوت کے لئے "برا مین قاطع" مؤلفہ حضرت مولانا خلیل احرصاب مدت اور" بسط البنان" مؤلفہ حکیم الانت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ا س کے علاوہ کتاب النتجاب المدرار" من کا ملاحظ فرمایئے۔

سوال ملا بر کیا آپ حضرات کاعقیده ب کرصفوراکرم سلے الشرطیر و تم کاعلم زید و بحرا ورجا نوروں کے علم جیسا ہے ؟ یا پھراس خرافات ہے آپ مفرات بری ہیں ؟ اور کیا مولانا استرف علی صاحب تھانوی نے اپنے رسالہ مفط الا ہمان "یں ایسا مضمون لکھا ہے ؟ اور جویہ عقیدہ رکھے اس کا کیا حکم ہے ؟

جسواب : میں کہتا ہوں یہ بھی ان لوگوں کا افرار وکذب ہے انفوں ان مولانا تھا نوی کے کلام کے معنی کو بدلا اور اُن کی مُراد کے خلاف ظاہر کیا، فود مفرت تھا نوی نے اس عقیدے کی تردید تحریر اُوتھ برا ا کی ہے اور ایسے منفون سے بیزار گی ظاہر کی ہے لیکن یہ جھوٹے لوگ برابر ہمی الاپتے رہے کہتھا فوئ نے ایسان کی تھا ہے اور اسکا یہی مطلب ہے۔ نووڈ بالٹر میز

خود مولانا تعانوی "ن این کتاب" بسطالبنان مصر برمراحت کردی

افضل البشر ہونا ایسا قطعی اور واقع عقیدہ ہے جبیں کسی سان کوشک نہیں ۔
(ماسدول نے ہم پریالزام لگایا ہے جو بدترین جھوٹ ہے ) ۔
سوال اللہ ۔ کیا آب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ حضورا کرم صلّے اللہ علائم کو صرف احکام شرعیہ کا علم تھا ؟ یا آب کو وہ علوم واسرار عطا ہوئے ہے جو مخلوق میں کو بھی نہیں دیئے گئے ؟

جواب بر ہم اور ہمارے شیون واکا برقلب و زبان سے اس بات کے قائل ہیں کہ حضورا کر مصلے الشرطیہ وسلم الشرکی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں آپ کے عکوم ومعارف میں کوئی ہمی آپ کے برابر نہیں نرکوئی نبی مرسل نہ مقرب فرسشتہ ۔ آپ کو اقرایین وافرین کا علم عطاکیا گیا مخلوق ہی علی خزائن آپ ہی کو دیئے گئے ۔ آپ پر اس بارے میں الشرکا فضن عظیم ہوا ہے ۔

بھلاہماری کسی تصنیف میں پر خبیث مضمون کیونکرآسکتاہے، وُراغور خ مایئے ادنی امسلمان کوسٹیمطان مردود پر ہرطرح مترف وفضیلت حاصل الرجيه المان وأسمانول مِن كوئى بعى غيب منين جانتا سوائة الشرَّباك تعالى كمه وُكَ وُكُونُتُ آعُلَمُ الْعَظَيْبَ لَا سُسَتَكُ تَوْمَتُ مِنَ الْحُنَائِيِّ الْعَلَمُ الْعَظَيْبَ لَا سُسَتَكُ تَوْمَتُ مِنَ الْحُنَائِيِّ السُّنَعُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

مرجه در اوراگریس (محد صلے اللہ علیہ وقم) عالم النیب ہوتا تو بہت سالافیر جمع کر لیتا اور مجھکو کوئی بڑائی نہیں بہنچ سکتی۔

اس مضمون کی کئی آیات ہیں جن میں وضاحت کے ساتھ کہا گیاہے کہ
میب صرف اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے یہ اللّٰہ تعالیٰ کی خصوبی صفت
ہے جیسے موت و حیات وغیرہ کی صفت صرف اللّٰہ کے لئے خاص ہیں اس صفت
میں کوئی بھی شریک نہیں۔

البتدالله تبارک و تعالی جوعلم این نبیول ورسولوں کوعطافراتے ہیں وہ "اِطَّلاَعُ عَلَی اَنْغَیْبِ اللَّه تعالیٰ کی فاص واللَّلاعُ عَلَی اَنْغَیْبِ اللَّه تعالیٰ کی فاص فاقی صفت ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیوں کے علم کی یہی حقیقت بیان کی ہے کہ انھیں جوعلم دیا جاتا ہے وہ علم عیب نہیں اِطلاع عَلَی الغیب (یعنی بعض عیب نہیں اِطلاع عَلَی الغیب (یعنی بعض عیب کی بایس اُن پر کھول دی جاتی ہیں) وہ آیت شریفہ یہ ہے:

وَمَاكُانَ اللهُ لِيُطلِحَكُونَ عَلَى النَّهُ اللَّهَ اللهُ اللهُ

یهی حقیقت دوسری آیت یں بیان کی گئی ہے: عالیم انعکیف عَلاَ یُظُهِدُ عَلیْ غَیْفِ آ حَدَّ الرَّهُ الْمِن اَیْت الله ) یہاں اِنْهَارِ عَلَی الْغَیْب کہا گیا دونوں کامفہوم ایک ہی ہے ۔ اِطَّلاَعَ عَلَافَیْب ہے کہ یں نے یہ خبیت مضمون (جومیری طرف منسوب کیا گیاہے)کسی کتاب یں نہیں لکھاہے اور لکھنا تو در کھنار میرے قلب بیں اس صفحون کا کبھی وسوسر کھ نہیں گزرا، جوشنحص ایساا عقاد رکھے یا بلااعتقاد صراحتہ یا استارۃ یہ بات کہے اس شخص کوخارج اسلام سمجھتا ہوں .

دراصل علامه تھانوی نے اپنے مختصر رسالہ" حفظ الایمان "بس سوال کرنے والے کے تین سوالات کا بواب لکھا ہے جو اُن سے کِو چھے گئے تھے۔ پہلا سوال : ۔ قبروں کو تعظیمی سجدہ کرنا کیسا ہے ؟ دو شراسوال : ۔ مزارات کاطواف کرنا کیسا ہے ؟ تیسٹر اسوال : ۔ حضور صلے الشرعلیہ وستم کو عالم النیب کہنا ورست ہے

یہ بیت ہوئے یہ فرمایا کہ مولانا تھا نوئ نے بوئے یہ فرمایا کہ ہوگئے یہ فرمایا کہ قران مولانا تھا نوئی نے مولانا تھا کہ استعمال ایسے علم کے لئے آیا جو ذاتی ہو یعن بغیر کسی ذریعہ وسیل کے حاصل ہو۔ (جیسے الٹرتبارک و تعالیٰ کاعلم)

اور رسولوں و نبیوں کو توعم ویاجا آئے وہ وجی یا البام کے ذریعہ ویاجا آئے البارا یسے علم کو عیب نہیں کہاجائے گا اگر نبیوں کے علم کو بھی عیب کہاجائے اللہ علم البی سے التباس ببیدا ہوگا۔ یعنی اللہ اور نبیوں کا علم کیساں ہے۔ حالانکا بیانی علم البی سے التباس ببیدا ہوگا۔ یعنی اللہ اور نبیوں کا علم کیساں ہے۔ حالانکا بیانی کیونکہ علم عیب صرف خاصہ خداوندی ہے۔ لبذا رسولوں کو علم دیئے جانے کی بنیاد پر انھیں عالم الغیب کہنا مناسب نہیں۔ قران حکیم میں علم عیب کوالٹرنے خاص اینے لئے فرمایا ہے۔

قُلُ لِكَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَانِ فِي السَّمَانِ وَالْهُ مُضِ الْغَيْبُ إِلاَّ الله - الله (سورة النمل أيت الله ) مدن مبار نبوری کا فتوی درج کیاجا آہے جو ہمارے تمام مشائے کے اشاد الکل ہیں کسی نے مولان سے بو چھا تھا، مجلس میلاد کس طرح جائز اور کس طرح ناجائز ہے ؟

مولانا نے نکھا حصوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت سریف باعثِ فیرو برکت ہے لیکن اس میں چندائمور کا لحاظ رکھنا صروری ہے۔ سالم اللہ میں نیس جندائموں کا لحاظ رکھنا صروری ہے۔

اقال به ولادت شریفه کا ذکر صحیح روایات سے ہو۔ کوم :- نمازوں کے اوقات کا لحاظار کھتے ہوئے ہو ( یعنی اس عمل سے نمازیں قضایا مؤٹر شہوں )

سوم : اسى طريقے سے ہو جو فير القرون (دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اللہ مانا تھا۔ اللہ مانا تھا۔

چگارم : - اُن آواب کے ساتھ ہو جو محائۂ کرام کی سیرت میں ملتے ہوں ۔ پنجی ہے ، اُس محبلس میں مُنکراتِ سٹرعیہ نر ہوں (جیسے ساز وراگ، مرد کورتو<sup>ں</sup> کا اجتماع ، اَلا تنفس و چماغال وعیرہ)

مضلم بر اخلاص دنیک نیتی سے ہو ارسم ورواح یا نام ونمود وشہرت کی منیت سے بذہوں۔

ہفتی : اس ذکر خیر کے لئے کوئی مخصوص دن تاریخ متعین ندی جائے (کہ مرسال ابنی تاریخوں میں ذکر ولادت منائی جاتی ہو)

النرض ذکر مولود صدور کے ساتھ ہوتو یہ ذکر باعث سعادت ہے کھلا ایسے ڈکر کو کون منع کرے گا ، ہم بر یا الزام و تہمت ہے کہ ہم مولود شریف کے ذکر کو منع کرتے ہیں، البقہ ہم اُن ناجا مُزامُورے سنع کرتے ہیں جو مولو د شریف ہیں شابل ورائج ہوگئے ہیں ۔ ہمارے علاقوں ہیں مولود شریف پراھنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے علاقوں ہیں مولود شریف پراھنے والے وہ لوگ ہیں جو افہار علی الغیب (اطلاع یا اظہار غیب صرف نہیوں کو دیاجا تا ہے)

اب رہا حضوراکرم صفے الشرعلیہ وسلم کے علم شریف کو زید ، تر بریا جوانا کے علم کے جیسا قرار دینا حاشا و کلا کوئی ہی سلمان ایسی جرات نہیں کرسکنا جہارے موانا تھا نوئ جیساعالم و فاضلِ زمانہ (ایسی بحواس کرے نعو فربالٹارملہ)

مہارے سارے علمار و مشائح اس تصورے بری بیب اور خود حضوت تحانوی نے اپنے رسالہ "بسط البنان" یس مراحتہ لکھدیا ہے کہ جوشخص فی بنی آدم حضور اکرم سیدنا محد سول الشرصی الشاعلیہ وسلم کے علم شریف کوسی مخلوق کے برابر اکرم سیدنا محد سول الشرصی اللام سے فارج ہے ، مگر باوجود ان تصریحات کے یہ بریلی کا طبقہ برابروی الزام لگائے جارہا ہے ۔ الشرائکو ہوایت دے ۔ (گرای یہ بریلی کا طبقہ برابروی الزام لگائے جارہا ہے ۔ الشرائکو ہوایت دے ۔ (گرای میں بہت دُور چلے گئے) .

یں بہت در سے اس میں ہے۔ کیا ہے حضرت اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم سے اللہ علیہ وسلم کافکر والادت شرعًا بڑی بات یا حوام ہے؟
حبوا ب بر حاشا و کلآ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو حضور اکرم سے اللہ علیہ وسلم کے ذکر والاوت کو بڑا یا بدعت ترام کچی، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے افلین شریفین کا تذکرہ بھی باعث برکت وسعادت ہے۔ اسی طرح اُن جُملہ احوال کا ذکر جن کا آپ کی ذات اقدیں سے تعلق ہے باعث رحمت و تواب وارین کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب "برا ہی قاطع"

(مؤلّفہ مولانا خلیل احرصاصب محدّث ) میں متعدد حَکِّر مکھا ہے۔ ادہ ازیں ہمارے مشائح کے فتا ویٰ میں اکس کا جواز نقل کیا گیا ہے جنا بخرشاہ ممراکسلی صاحب محدّث وہلوی کے شاگر دمولانا احرعلی صاحب

بیشہ ورقسم کے قوّال، داڑھی منڈھے، بے نمازی جنھیں مذجنابت کی خبر نه طبارت کا پاس و لحاظ، مُنه میں سگریٹ کی بُر بُو، چبرے پرلعنت، یہ لوگ رات رات بحر مكى ملا ملاكرآوازين نكالت بين، خود بهي نمازين بنيس يرصة اوروں کی نمازوں کو بھی غارت کر دیتے ہیں . یہاں تک کہ آجیل عورتیں بھی رنگ برنگ کی آوازوں سے راگ راگنی کی طرح میلاد پڑھتی ہیں جبکہ مُردول کی موجود گی میں ان کو قرآن شریف بھی آوازسے پڑھنا منع ہے۔ ایسے میلاد کواگر منع نے کیا جائے تو کیس اسس کی ہمت افزائی کرنی چاہتے ؟ (الشرائفين برايت دے آين)

يوط: - ذكر ميلادى مستندكتاب "نشرا لِطَيْب" مُوَلِّفْهُ عَلَيْم الامّت مولانا اشرف على صاحب تصانوي مطالعه صحيح )-

سوال العلاد كاأب حضرات في اين كسى كتاب يل ير لكها الماكم وكرولادت جنمات مى كراح ب

حبواب : - يربعي أن جوتون كاايك اتهام اور يروبيكنده بويم ير لكايا جاتاب حضوراكرم صقي الشرعليه وستم كا ذكرمبارك بسنديده اورا فضل أين متحب سے پورسی مسلمان کی طرف کیو نکر کمان ہوسکتا ہے کہ وہ آیکے ذکر شریف كومعاذالله كافرول كيمل جيساقرارد ي

جن جوروں نے بیمفنمون مولانار شیدا حرصا حب مختلومی محترث کی جانب نسوب كياب وه بكرترين جموط اور ناباك الزام ب بولانا كُنگومِيّ ملس ملاد كروجوده منكرات بيان كرك سكت بير.

امن لوگ ذكرولادت كے وقت ير عقيده ركھتے بي كرصفوراكرم السلال مايدك لم بوقت ذكر شريف مجلس ميلادي تشريف لات

و اور پیراس تصور کے ساتھ وہ لوگ فوری کھڑے بھی بوجاتے ہیں ا ہے لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، یہ قیام بلادلیل شرعی ہے۔ (یعنی قرآن ومدیث سے اِس کا تبوت بنیں ملتا) دراصل ایسے توگول کوغیرسلوں کے یوم ولاوت سے وصوکہ ہوا یا مشیعہ وروا فض کے عمل سے دھوکہ ہوا جب کریالوگ ایسے موقعوں پر ریاطریقیہ اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کوانے نبی محرم صفے الشرعلیہ وسلم کے ذکرولاوت کو اسطرت اوانه كرناچا سئے جس طرح غیر سلم اواكرتے ہیں اگر كوئی ایسا

كرتاب توده شرعًا براب. حضرت شيخ رشيدا حرصاحب كناكويئ في مندوستاني جابلول كياس باطل عقيد كاانكاركيا بهذكر ذكر ولادت شريف كى نفی کی ہے، ہم اور ہمارے سارے مشائع حضورا کرم صلے الشرعليروكم ك نعلين شريفين كى المانت كو بھى مُوتِب كُفْر سمجة بي-

الشران مفسدوں كومرايت دے، (بغض وعنادي اندھے

موسے ہیں)۔ مزید ثبوت کے لئے کتاب فیرالنِّعال مولّفریکم الامّت مولانا انْرف علی مزید ثبوت کے لئے کتاب فیرالنِّعال مولّفریکم الامّت مولانا انْرف علی ساحب تصانوي مطالعه يجيج -

سوال علاد مربعت كاسول وفروع بي جارون المول مي س كسى ايك المم كامقلد بوناكيسام،

جواب: - موجوده زماني پيضروري بوگياب كسي ايك امام كي تقلید کی جائے کیونکہ ہمارا بار یا کا بخر بہ ومث بدہ ہے کہ اُئے کی تقلید بھوڑنے اوراز خود قرآن وحديث مجھنے كى مى اور خواب ش عورًا ب دين و گرا ى اور نے في اجتمادات اورفتنون كاباعث بني مع (الداعوام كيائة تقليد فروري م)-

لکھا ہے کہ الشر تعالیٰ جوٹ بول سکتا ہے ؟ یا یہ بات ان پر جوٹ بہتان ہے ؟ اگر بہتان ہے تو بھر اُس بر بلوی (رضاا حدخان) کی بات کا کیسا جواب ہے ؟ کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس رشیدا حدگنگو ہی کے فتویٰ کا

وب ب بروه روی را ب در ایران کی او یا را در ایران کی او یا در ایران کی او یا در ایران کی او یا در ایران کی او ی

حبواب برحفرت شیخ اجل مولانار شیدا مرگنگوی کی جانب اِن توگول نے
یہ بات منسوب کر دی ہے اور اس کو شہرت دے دی حالانکہ یہ نہایت
صرت کذب اور دجل وفریب ہے (الشرائھیں ہلاک کرے) حضرت شیخ
اجل پر ان جھوتوں کا یہ سب سے بڑا الزام و تہمت ہے حضرت بولانا اس
زندیقیت والحاد و بے دین سے بڑا الزام و تہمت ہے حضرت بولانا اس

نو د صفرت گنگو بی کافئو گی اس تیمت کی تردید کرر باہے جس پر مکتر المکر مرکے علمار کی دستخطیں ثبت ہیں۔

فتاوی رشیدیدج ماصغی ۱۱۹ پر اسی سوال کے جواب میں مولانا گئنگری تکھتے ہیں :

الشرتمان كذب (جنوف) سے باك و مُنزه ہے اس كالام یں كذب تو كيا كذب كاش انه بھی نہیں، تو والشر تبارك و تعالى كا ارث اوہ و مَن احت ك في بست الله قيلة - الآية (الشرع برانكر سجا كون ہے ؟) اور توشیق پر عقیدہ در کھے (كرالشر جموٹ بول مكا ہے) وہ قطبی كافر ملتون ہے اور كتاب الله و مستن رسول اللہ اور اجماع ائت كا في الف ہے ۔ يہى تمام اقت كے عشل ركا عقيدہ ہے ۔

اوریہ ہو بریلوی عالم کہا ہے کہ اس کے پاس مفرت مولانا گنگوئ کے

سوال ۱۱ میرکی ایک امام کی تقلیدستی (بهتر) به یا واجب رضوری) ب یا واجب رضوری) ب

حبواب بر چاروں ائم گھری میں سے کسی ایک کی تقلیداس زانے میں (عوام کے لئے) ضروری بلکہ واجب کے قریب ہے۔

سوال ١٩ :- آپ طرات كسامام ك تقلدين ؟

جواب به بم اور بمادے تمام اساتذه كرام دين كاكسول وفروع ميں امام المسلين ابوطنيف محتقلہ بين ا

نوٹ: - جواب علا، ۱۵ ، ۱۵ کی مزیرتفصیل کے لئے "الاقتصاد فی التقلید والاجتصاد" مؤلفہ میکم الاتت انٹرف علی صاحب تصانوی "سبیل الرشاد مؤلفہ رشیدا حمد صاحب گنگوہی" " توثیق الکلام " کامطالعہ بجیجے ۔

سسوال سے : - امام محد بن عبدالوباب بخدی اور اُن کی بیروی کرنے والوں کے بارے بن آپ مفرات بھی اُنکی طرح کے بارے بی آپ مفرات بھی اُنکی طرح اِن کی بارے بی اور کیا آپ مفرات بھی اُنکی طرح این آپکومومنین اور دوسروں کومنٹر کین خیال کرتے ہیں ؟

جبواب بدام محد بن عبدالویاب یاان کاکوئی شاگردوتا بع بمباری برزگوں کے سی بھی سیسے پی شام محد بن شام نہیں ۔ نہ بمارے علی سیسے (تفییر وحدیث وفقہ) بیں بنہ سلوک وتصوف میں مطاوہ اذیں بم ان کے بعض نیالات سے اتفاق بھی نہیں دکھتے رہاساف صالحین یا عام مسلانوں کو کافریائٹرک کہنا یہ یہ بماراط یقہ نہیں بلکہ ایسا کہنا بمارے نز دیک بے دینی کی بات ہے ۔ ہم تو ان برعیوں کو جو اہل قبلہ ہیں جب تک اُصول دین کا انکار زکریں کا فر نہیں بحصے بی بماراط یقہ ہے ۔

سوال الار كيائضي رشيدا حركنگوى في اين كسى كتاب يافتوي ي

داساتذہ الشرتبارک وتعالیٰ کے کلام میں کذب تو کجی اُس کے مشائبہ اور داہمہ کا بھی تصور نہیں کرسکتے تو پھر علمار اشاء ہو کی جانب یہ بات ہم کیسے منسوب کرسکتے ہیں ،خصوصًا جبکہ ہم اصول وفروع میں است اعرہ اور ماثر پریہ کے مُقلّد ہیں۔

سوال ۲۲٪- آب حضرات قرآن مجید کی انجیسی آیات کاکی اطلب لیتے بیں ؟

اَلَةَ خُمِكُ عُلَى الْعَوْيِقُ اسْتَوَى اللّهِ التّرتمال عرش برممكن م . الله التركام تعالى عرض برم (غالب) .

جواب :- اس قسم کی آیات میں ہمارامسلک وہی ہے جوساف الحین کا تھا اوروہ یہ کہ ہم ایسی باتوں برایان لاتے ہیں اور اکس بربحث ومباحثہ نہیں کرتے ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک وتعالی آما مخلوقات کے اوصاف سے پاک ومُنزہ ہے جیسا کہ متقدمین عُلمار کی رائے ہے۔ فتوی کافوٹو ہے سراسر جل سازی، دھوکہ فریب ، محروم کاری کے ہوا کہ انہیں اس جوٹے کا کام ہی یہی ہے کہ علمائے اُ تت کی عبا رقوں کو توڑمروڑ کر کفر کا فتوی تیار کرتا ہے ۔ سلالا اھم شنافہ بیں دارا معلوم دیوبند کے ایک اُستاذ مولان مرتضی حسن صاحب جاند بوری نے مولانا گئٹگو،ی سے اس جعلی فی ڈ کی حققت در مافت کی تھی ۔

فوٹو کی حقیقت دریافت کی تھی۔ حضرت مولانا رسٹیدا حمد صاحب گنگوہی نے اُس کا جواب دیا۔ یہ سرا سرافترار و تہمت و بہتان ہے۔ یس نے زنجھی ابسافتوی دیا ہے اور نہ دے سکتا ہوں۔

("التَّحَابِ المدرار" " تزكية الخواط" مؤلّفه مولانا رستَّيدا حِرُّنَكُورَيُّ) سوال ٢٢ : - كيا آپ حضرات كايه عقيده سے كدالله تبارك وتعالى كے كلام يس وقوع كذب كا مكان ہے ؟

جسواب :- ہم اور ہمارے سارے مشارکے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کرانٹر تبارک و تعالی سے ہو بھی کلام صادر ہواہے وہ یقینگا بچا، حقیقت کے مطابق ہے اللہ کے کلام میں کذب ( ہحکوٹ) کا شائبہ اور خلاف کا واہم تک نہیں ۔ اور جو کوئی اسکے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کلام میں کذب کا ؤہم کرے وہ کا فروج وین ہے ایسے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کلام میں کذب کا وہم کرے وہ کا فروج وین ہے ایسے خص میں ایمان کا شائبہ تک بنیں ۔

سوال ملا :- كياآب حضرات في ابنى مسى كتاب ين اشاعره (عقائد ابل سُدّت والجماعة كي علماء) كى طرف امكانِ كذب منسوب كياب ؟ (كربيعلماء إس كة قائل تقے) اور اگر كيا ہو تو اُكس سے كيا مُرادب اورا بركيا دليل ہے؟ حقيقتِ حال سے بميں مطلع كيا جائے ؟

حبواب: - اوبر كجواب س واضي ويكاكر بم اور بمارے مثالي

ی اجار باب کرید بریلوی لوگ آپ حضرات کی جانب یہ بات شوب کرتے ہیں کا آپ حضرات اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسکی تعریف کرتے ہیں؟
حجب واجب بدیم اور بمارے سارے مشائخ واکابر، قادیا نی کے بارے میں کیٹ زبان ہیں ان سب نے اس کے خارج از اسلام ہوجانے کا فتوی و یا ہے ، اس مسئلہ میں ہمارے بال کوئی اختلاف نہیں ، کیونکہ اس نے نبوت وسیحیت کا دعوی کیا ہے ۔ اور سیترنا عیسی علیالت الام کو آسمان پر زندہ اس کے خارج ان کا انکار کیا ہے۔ اور سیترنا عیسی علیالت الام کو آسمان پر زندہ اس کے خارج کا انکار کیا ہے۔

ہمارے مرپرست مولا نارشیدا حرصاصب گنگوی کا فتوی شائع ہوچکا ہے جو ہر ایک کے پاس یہاں موجود ہے۔

اب دبان بریلی علیار کااعتراض کر، یم نے قادیا تی کی تعریف کی ہے اورائی سے جبت کا اظہار کیا ہے ( یہ بھی جھوٹ ہے ) اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ابتدار جب قادیا تی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور پہو ووفصاری کے طلاف مہم جاری رکھی، اور اسلامی ولائل کے ذریعہ اِن مذا بہب کی تردید کر رہا تھا تو ، یم نے شن ظن کے پیش نظراس کی تائید کی اور ابنی تر مرات یں اس خدمت برا ظہار مسترت کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ قادیا تی نے اپنے بارے بی خملف وعوے مشروع کر دیئے تو ہم محتاط ہوگئے۔

یربات پیش نظریب کو قاریانی نے روز اول ہی اپنی سیجت یا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ قدم ہوقدم آگے بر صاربا مشروع بس ایک خادم دین المبلغ اسلام کی شکل بیں اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر پھی وصد بعد تو دکو مصلح است و طاہر کیا، اس کے بعد " مجد و ملت" ہونے کا اعلان کیا اسکے بعد مهد کی خوالز مال " مونے کا اعلان کیا اسکے بعد مهد کی خوالز مال " مونے کا اعلان کیا اسے بعد مهد کی خوالز مال " مونے کا اعلان کیا، اور کار انبی " بن بی اللہ میں اسکے بعد مہد کی تھا ، مونے کا اعلان کیا اور کار " نبی " بن بی بھا ،

باقوت ہے۔ اسی طرح یُرُ السُّر کا باتھ ) سے قدرت وطاقت مُرادہ ( یعنی السُّر کی قدرت وطاقت مخلوقات کی قدرت وطاقت سے بالاتر ہے۔ والشرت الی اعلم

سسوال ٢٥٠ بركائب حصرات الشرتبارك وتعالى ك كي جهت دمكان (سمت) ثابت كرتے بير - ( يعني الشرتعالی كی خاص جگريا خاص سمت بير منحصر بوجاتا ہے ؟ حسوا ب : - يم اور بمارے شيوخ و اكابراس قسم كااعتقاد نہيں دکھتے

حبوا ب به بهماور بمارے شیوخ واکا براس تم کا عقاد نہیں دکھے
کیونکہ انٹر تبارک و تعالی ہر جگہ ہے وہ کسی خاص سمت یا رکان یں مخصر
نہیں (جیسا کہ انسان محدود ہوتا ہے) وہ مخلوقات کی تمام صفات سے
پاک ومنزہ ہے جیسا کہ اس بارے یں سلف صالین کا عقیرہ ہے۔
سسوال یالا بر آپ حضرات قادیاتی (غلام احمد) کے بارے میں کیا
دائے دکھتے ہیں جس نے مسیح و نی ہونے کا دعوی کیا ہے۔ یہ حوال اس کے

## علمائے ہنڈ کے تایری بے خط

اِن جِصِیت اِن سوالات کے جوابات پر ہندوستان ( دیوبند سہار نپور دہلی، نَدوہ، تکھنؤ وغیرہ ) کے عُلمار کرام کے دستخط موجود ہیں، جن کے اسٹ رگرامی یہ ہیں ۔

مضيخ البندمولانا محوصت صاحب محدث وعكيم الامت ولانااشرف على صاحب تصانوى مولاناعز بزالرجن صاحب مفتى اعظم والالعلوم ولوبند مولانا يتراحدسن صاحب موجوي مولاناشاه عبدالرجيم صاحب رائي وي. مولانا فحد صاحب ديوبندي، مولانا قدرت الشرصاحب مراد آبادي. مولانا فيدا حدصا حب مبتم والمعلوم ويوبند، مولاناغلام رسول صاحب مدرس دارانعلوم ويوبند مولانا محرستبول صاحب مرس دارانعلوم ديوبند مولاناعبد الصمدحا حب بجنوري مرس وادالعلوم ويوبند مولانا محسد عبدُ الحقّ صاحب د بلوى ، مولانارياض الدّين صاحب ميرتقي ، مولانا مفتى كفايتُ الشرصاحب وعلى ، مولاناضيارالحق صاحسب وعلى ، مولانا محتدقاتهم صاحب وملى، مولانا عساشق اللي صاحب ميرتقى، مولاناسران احد صاحب ميرتشي ، مولانا محتدالحق صاحب ميرتهي، مولانا حكيم محتد مقطف صاحب بحورى مولانا حكيم محتد مستحودصا حب فنگوي، مولانا محديمتي صاحب سهار نيور، مولانا محد كفاتيت الشرصاحب مهار نور

چنا پخراسکی تصنیفات سے یہ منازل ظاہریں۔

یہ بربادی لوگ دراصل ہمکو بدنام کرنے اور آپ حضرات کی تائیرونفرت

لینے کے لئے ہماری کہ اوں کی اُن کر برات کو دُھوند نکالا ہو، ہم نے قادیا نی کے

ابتدائی دوریں بھی تھیں (جبکہ وہ یہ بُود و نصاری کے خلاف تخریری جنگ

کررہا تھا) بیشک ہم نے اُس وقت اُس کی جد وجہد کی تعریف کی تھی (وہ اُس
وقت صرف ایک تفاوم اسلام "کی شکل میں بموداد ہوا تھا) اس طری یہ

بربادی حضرات نے آپ حضرات کو ہماری پہلی عبار توں سے دھوکہ دیا
بربادی حضرات نے آپ حضرات کو تاریخی ہیں اور آپ کی کہتخطی صاصل
اور اپنے مقصد کی خاط آپ حضرات کو تاریخی ہیں اور آپ کی کہتخطی صاصل
کریس اِس طرح وہ اپنے ناباک مقصد میں کا میاب ہو گئے۔

کریس اِس طرح وہ اپنے ناباک مقصد میں کا میاب ہو گئے۔

فکف نَدُ اللہ عَلَیْ الْمُمَا کِو بین۔

یه حقیقت باس اعتراض کی جوا مخوں نے آخرت کے خوف سے
باز ہوکر، تم ہرلگایا ہے ۔ جاء النحق و زهق الباطلائے
نوٹ براگر بم قادیا تی کوتی پر سجھتے تو پھراسکوا درا سکی تر بک کوئف زنریقیت
بے دین والحاد کیوں قرار دیتے ؟ اور آج بھی قادیا تی کے بار بے میں ہمارا اور
ہمارے سارے اکابر دمشائ کا وہ کی فتو کی ہے جو ہم نے آپھے سوال الایس کھا
ہے۔ الغرض یہ سالیے جوابات جو ہمارا حقیدہ ہیں اور بہی ہمارا دین وایمان ہیں ۔
آگر یہ جوابات حق دورست ہوں تو براوکرم تا بیر فریا کوا ہے و سخطائ زین فریائی اور کی میں کو یہ خوابات حق دورست ہوں تو براوکرم تا بیر فریا کوا ہے و سخطائ بی و اور کی تا ہمارات کی قبول اور کی تا تا ہو ہمان کی اور کی حقامی کرنے کے حوالا کا کہما کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کہمانہ کا کو کہمانہ کا کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کھوانہ کو کو کہمانہ کو کو کھونہ کو کو کہمانہ کو کہمانہ کو کہمانہ کو کو کہمانہ کو کھون کو کھونے کو کھون کو کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کو کھون ک

كتبه خداد مرالطلب و (محدّث) خليل احمد (مظام رعلوم سهار نبور - يُوبِی) ۱۸ شوال بروز دو مشاره مساله م مناله تصدیق ففیلة این مخرصدیق الافغانی الملی مَدُّ المکرم جوجوابات شیخ فلیل احرنے تھے ہیں وہ مِق وضیح ہیں، اس میں پروشک نہیں، یہی عقیدہ ہمارے تمام شائخ کرام کارہا ہے۔

تصدیق فضیلهٔ الشیخ محرعابد مفتی المالکیة مکهٔ المکرّمه ان چیبین سوالات اور اُن کے جوابات کو عورسے دیکھا هُوَانْحَقُ الْمُبِنُ پی تق و دُرست ہے۔ جواب محصے والے فضیلهٔ انتیج عاجی خلیل احمد بمیشه سعاوت نصیب رہیں۔ اُبین

تصدیق فضیلہ اشیخ محرعلی بن حسین المالکی مُحقّق یکا زعلام خلیسل احمد نے ان چیبین سوالات پر جو کچھ لکھا ہے تمام علمار حق کے بال درست وحق ہیں۔ الشرتعالی انھیں جزائے خیر عطاف سرمائے۔ آین

تصدیق فضیاتی اسیخ سیدا محد برزنجی شافعی مسیدا محد برزنجی شافعی مسیداتی اسیانه بوی مربینه مُنوّره مفتی استانه بوی مربینه مُنوّره علمائے بندے مشہور علمائے کوام یس ایک فاصل محقی علام سنیخ فلیل احدی زیارت سے ہم مشرف ہوئے جبکہ وہ زیارت بوی صلالہ علیہ کم کے لئے تشریف لائے تھے۔ کے لئے تشریف لائے تھے۔ انھوں نے ایک رسالہ پیش کیا جنیں اُن سوالات کے جوابات تھے جوانکے ملک و عقیدے کہا ہے ہی دیمالے پیش کیا جنیں اُن سوالات کے جوابات تھے جوانکے ملک و عقیدے کہا ہے ہی دیمالے پارٹی ہی ہو۔ و عقیدے کہا ہے ہی دیمالے پارٹی ہی ایک بات بھی ایمی بنیں جو غلط یا گراہی ہو۔

علمائے تربین شریفین مصروشام مزنق علمائے تربین شریفین مصروشام مزنق صلب کی تصدیقات

محدت کبیرمولانا خلیل احدصاحب ناخ مظاہرعلوم سمار نیور کے جوابات برسکہ المکر مر مدینہ منورہ ، معر، شام ، دمشق ، حلب کے علیار کوام نے ہمایت عزت واحترام سے اپنی تائیدو تو ثبتی کا اظہار فر مایا ، اور جواب تھنے والے محدث کبیر کی مطالب علی وعلی واعتقادی پر اینا اعتماد ظاہر کیا اور دُعا بَن ویں اور اپنے دستھا ہے جوابات کو جی وصواب قراد ویا۔ دیل بن ان سب حضرات کے اسمار گرای درج بیں۔

تصنديق فضيله النشيخ فحمد سعيد بالصيل لشافني منت وأمام وخطيب مجدً الحرام مكة المكرم

یہ جوابات جوسوالات مذکورہ کے متعلق مجھے گئے ہیں ہیں نے خورسے دیکھ، نہایت ورست وسیح ہیں۔ حق تعالی محضے والے عزیز مکتا سیخ خلیل احدادام النٹر سعدہ کی خریرمت کور فرمائے اور ان کی جلالتِ شان کو دارہ بن ہیں باقی رکھے، اور ان کے ذریعہ فحرابوں و صاسدوں کور سواکرے۔ آئین

تصدیق فضیلہ اسیخ احمدر شیرالحقی مکہ المکر مر کتاب وسنت کے مطابق جواب کھاگیاہے ہی وباطل کوواضے کیا گیا، جوابات میں اہلِ عقل کے لئے نصوحت ہے۔ الشر تعالیٰ ان کے جواب کو تبول فر ائے۔ جو لکھا ہے وہ حق و دُرست ہے۔ المتربق فضيلة التضيخ محمود وشيرالعطار تلميذ ستيخ بدرُ الدين عدّت شاي جوابات يرمطلع بهوا جونهايت جامع وباعظت بين الشرتع الل اللف والے كو جزائے فيردے - أين تصديق فضيلة الشيخ مخرسعيدالحموي ان جوابات کویں نے اپنے اور اپنے مٹ کنے کے عقیدوں کے مطابق یایاالشرتعالی ان کوجزائے خیروے ۔ آین تصديق فضيلة الشيخ على بن محمّرالتُرلالُ الحموي جوابات پرمطلع ہوا جوابل سُنّت کے موافق ہیں۔اس میں کوئی ایسی بات نہیں جومشائخ اہل سنت والجماعة کے خلاف ہو۔ تصديق فضيلة الشيخ محراديب الحوراني ان عُده اور قابل فخر جوابات پرمطلع ہوا جوابل سُنّت کے موافق ایں التٰرتعالیٰ مؤتف کو ہزائے خیردے اورانکی تاید فرمائے آین تصطديق فضيلة الشيخ عبدالق ادر فضیلة الشیخ خلیل احد کے جوابات ہم نے پرط سے جوعقا نداہل سنت والجماعة كےمطابق بي اور جوغلطى سے پاك بي جس بركسى كى ترديد ہیں کی جاستی ،ہم سیخ مذکور کے شکر گذار ہیں. تصلديق فضيلة التشيخ مخترسعيند فاصل سفيخ خليل احد كے جوابات يرط مع، يس في إن كوأس اعتقاد كے مطابق پایاجس پرتمام علماراسلام اورائر دین قائم ہیں۔ یہ جوابات اس لائت ہیں کہ ان کوتمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔

تصدیق ففیلة اشیخ اَمرن فخرخیرالشقیطی المالکی المدنی مدین منوره مدین منوره مامری الشقیطی المالکی المدنی مدین منوره مامری قیق و تدفیق علامر شیخ خلیل احد کے جوابات کامطالعہ کیا جوابات مذہب اہل سنت کے موافق ہیں ، الشریق الی سکھنے والے کے سنا بل حال دے۔ این

تفتر لق فضيلة الشيخ سيم البشرى شيخ الجامعة الأزهر - مِصر اس باعظت رسال كو برها جس بين عقائد فيحد جمع كئة بين بي عقائد ابل سُنت والجاعة كے بين -

> تفسدىق فضيلة الشيخ محمد الوالخير المعروف ابن عابدين نواسم علامرت مي (دمش )

فاصنل محرم کا بواب لائق تقلید ہے۔ عُدہ جوابات ہیں جو بلا مُنہ اہل سُنّت والجہ اعد کا عقیدہ ہے ۔ التُرتع الى لیکھنے والے کو جزائے وارین عطا فرمائے ۔ آمین

تصدیق فضیلہ اسٹیخ مصطفیٰ بن احمالشطی الحنبلی دمشق (ت) علامہ فاصل نے جو جوابات تردیدو تابیت میں سکھے ہیں وہ علائے صنبلی کے موافق ہیں اور درست ہیں۔ انٹرتعالیٰ خیرعطا فرمائے۔ این اظہارِ حقیقت میں تاخیر جرم ہے (ایک سابق بریلوی کے قلم ہے)

مولا نامحبوب عالم حزين الاعظمي

اداره تحقیقات ابل سُقت بلال پارک، بیگم پوره، لا مور

تفتديق فضيلة الشيخ محتد سيندتطفي ان عمره جوابات كو برخصا، جمله جوابات عق و دُرست بين برشرت باك بي تصاريق فضيلة إلتي فارس بن محمرا لشقفذالشافعي لرفاعي المدرس بحاه (سام) یں نے اس مبارک رسالہ کو پر اصا جو چیبیش جوابات پر ستمل ہے جو پیشوائے زمانہ فاصل محق سینے خلیل احد نے سے بی یہ تمام جوابات شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں اور اگلے چھلے تمام مشائخ کے عقائد کے مطابق، الشرتعالى تعضف والع كوبزائ فيردب- أين تصديق فضيلة الشيخ مصطفا الحدادا لحموى رسالہ مذکور کو پر طا، جو پھبین جو ابات پر مشتمل ہے جنکوعالم فاضل مشیخ خلیل احد نے لکھا ہے، جملہ جوابات صبح و دُرست ہیں اور بہی تق ہے اوراكس كے خلاف باطل ہے۔

ستمتث بالخكير

فَلِللهِ الْحَمَٰدُ وَتِ السَّمَٰ وَتِ وَرَبِ الْاَرْضِ رَبِ الْعَالَمِ مَنَ ، وَصَلَّا اللهُ وَسَلَمٌ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَّ اللهُ وَاصْحَادِ ﴾ آجُمَعِ بُنَ ، الْمُرْسَلِينَ وَعَلَّ اللهِ وَاصْحَادِ ﴾ آجُمَعِ بُنَ ، خادمُ الكَابُ وَالتُنَهُ

عبدُ الرحمان عفرلا

٢٥ صفرالمظفر ٢٥ المريل مندو يوم ببخث نبه مارا بريل مندو يوم ببخث نبه مارا بريل مندو يوم ببخث نبه مال مقيم جده و (سعودي عرب) فون نمر و ١٨٩٢٠٥٩



ترغيد حزب الشيطان بتصويب حفظ الإيمان ان عرة من الإلهام محرط الشيطان بارى رحد الشرتعاك غاسة المسامسول في تعيين المسامسول في تدريج المسامسول في تعيين المراول المراول

## **非常特殊非常非常非常非常非常**

النج منزان المائي الما

مروجه ميلاو

تاليف

ا فخرا المسنت حضرت مولانا قارى عبد الرشيد رخالفه استاذالديث الفيه جاملا مديها عيه إذك الملاهور النجام المرافق على الملتم المرافق المر

٧- بى ، شاداب كالونى ٥ حيدنظامى رود الاجور

## ملت بريلوريكا حجفوتي تعبير

زیرنظر کتاب میں آپ ملت بریلویہ کدانہائے پنہاں اور عقا کد مخفیہ ان کی اپنی کتابوں میں بیان کردہ ملاحظہ فرمائیں گے اور بعدہ ،آپ خود بخو داس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ بیدایک ایسا گروہ ہے جن کے عقائد کا نہ کوئی ماخذ ہے اور نہ ہی اختر اعات بریلویہ کوفرم ووات نبوت علی صاحبہ اللہ تھیہ سے کسی قتم کی نسبت!

مولانا محمد فاضل

وارالمعارف اردوبازارلامور

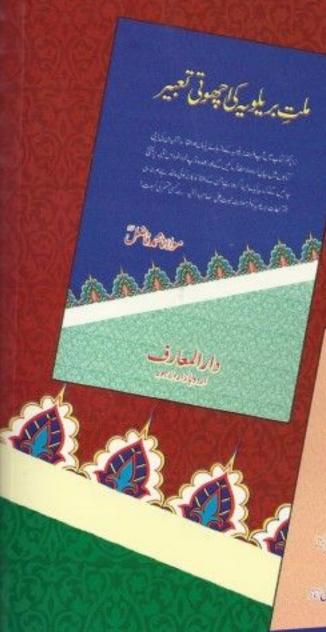

تحادیرالناس میرانگار افران عاسی میرانگار افران عاسی میرانگارد میگیری میراند میرانگارد میگیری میراند در ایران افران ا

> اوارو تحقیقات ایل شد 0300-8099774

دارالمعارف اردوبازار الاعور